

| AUSTRALIA A\$3.50 BANGLADESH Taka 20 BEL GIUM Fr 70 BRUNEI B\$4.50 CANADA C\$3.50 CHINA RMB 12.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FRANCE Fr 10 FINLAND F MK 10.00 GERMANY DM3 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KOREA MALAYSIA MALAYSIA | W 1.800 | PAKISTAN PHILIPPINES | N. KR12.00<br>Rs. 15<br>P 25 | SWEDEN SWITZERLAND THAILAND | Kr 15 Fr 3 B 40 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Activities the complete promotion consistent or the product of the control of the | entrophysical design of the property of the pr | NETHERLANDS             | G 3.30  | SINGAPORE            | 3\$ 2.50                     | U.S.A                       | \$1.25          |

### بھاگلپور فساد کے ذمه دارتین افسران کے خلاف نوٹس سیاسی ڈرامه تو نہیں

# كمالالويادو بها كليوركے مظلوموں كوانصاف دلانے میں مخلص ہیں

کے گئے ہی توصرف تین افسران کے خلاف کیوں جائے کہ وہ نوٹس جاری کروانے کے بجائے

ر کل بدار کی سیاست میں م جما گل بور انتانی اہمیت اختیار کرگیا ہے ۔ آئدہ یارلیمانی انتخابات کے پیش نظر تقریبا تمام سیاسی یار میاں 89 س بونے والے بھیانک مسلم کش فساد کے ارد کرد کردش کرری بس ۔ وزیراعلی لالو یادو کے اشارے یو محکمہ داخلہ کی جانب سے ڈائرکٹر جزل آف بولس ڈی ۔ بی دمورے اس وقت کے سرنٹنڈنٹ آف بولیس ایس کے اور بیاک بور کے صلع مجسٹریٹ ارون جھا کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کر دے گئے ہیں۔ ادھر تی ہے تی کی جانب سے بھاگل بور فساد کی دوسرى اتكوائري ربورث جو جسٹس شمس الاسلام اور جسٹس آر۔ بی ۔ سہانے پیش کی ہے ، کے

خلاف عدالت مس رك پشين داخل کردیا گیا ہے۔ دوسری طرف كانكريس انداز س بھاگل

بورکو ڈیل کرنا چاہتی ہے۔ان تمام پارٹیوں کا مقصد اس کے سواکھ نسس ہے کہ کس طرح رائے دہندگان کوزیادہ سے زیادہ این جانب مائل کیا جائے

اوں تو بظاہریہ بردی اچھی بات ہے کہ بھاگل نور فساد کے ان مجرموں کے خلاف نوٹس جاری کے

کے ہیں جنہیں فساد کاذمہ دار گرداناگیا تھا۔ لیکن اس فرست سي صرف سي تين افسران سس بل بولیس اور انتظامیے کے 36افسران کا نام شامل ہے ۔ جن مس کنٹرول روم کے اے۔ ڈی۔ ایم انجارج مكندمشرا اليكزيكشي مجسفريث سي - آد - مهره ، سرجنث ميجراوم بركاش ، آفيير انجارج مجابد بور بولسي اسلین کے کے سنگھ آفسیر انجارج ناتھ نگر بولس اسمين راجوت ياتهك ، تآر بور بولس اسمين کے اے ایس آئی شو داس سنگھ، ناتھ نگر کے اے ایس آتی زیندر سنگھ ، آر ۔ این ۔ جھا اور وسی سرنتندنت آف بولس آف ناته نگر بربلاد كمار كا ذكر خصوصی طور برہے ۔ ان سے کھیکو مختلف گاؤوں میں قتل عام کاذمددار کرداناگیا ہے۔ ربورٹ مس یہ

جب لالویادولوک سبھا کے رکن تھے تو انہوں نے پارلیمنٹ میں بھاکلپور فساد کے لئے مسلمانوں کو قصوروار تھہرایا تھا اور بی ہے یی ،وی ایچ یی کو بوری طرح بے قصور قرار ديتے ہوئے كانگريس كو مورد الزام تھرايا تھا۔ ليكن أب وه كانگريس اور بى جى كو گالىدى كرمسلمانوں كازياده سے زياده ووائ حاصل كرناچا بستے بيں۔

> بھی کماگیا ہے کہ دوسرے اور الے بولس اور انتظامیہ افسران بھی ہیں جنہوں نے اسی ذمہ داری سے کوتابی برتی جس کے تیجے میں فسادات نے خطرناک روی اختیار کیا اور جن کی حرکتوں سے فساد

اور تی سے تی کو گال دے کر

اگرانکوائری د بورٹ کو بنیاد بناکر نوٹس جاری

کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ خود س نے وسط جون

ہے اب تک کم از کم تین پریس کانفرنسیں کی ہیں،وہ

بھی پٹنہ میں ۔ میں نے صدر کو لکھا ہے کہ وہ قومی

عامله کی ارجنٹ نشست طلب کریں ٹاکہ بات صاف

باوجود آب کا مضمون یہ یقنن دلانے کی کوشش

ذمہ دار صحافت کا تقاصا ہے کہ جس کے

ایسی کارروائی کی گئی جبکہ ربورٹ میں واضح طور ہے ربورٹ کی بنیاد ہر قصوروار افسران کو معطل کرکے 36 افسران کے نام درج بیں ۔ کھ لوگوں کا الزام ہے کہ لالو یادو اس سلسلے میں مخلص نہیں ہیں ، ورن وہ صرف تنن افسراق کے خلاف نوئس جاری کروانے کے بجائے تمام مذکورہ افسران کے خلاف کارروائی کرتے ۔ ان لوگوں کی دلل ہے کہ جب لالو یادو لوک

سبھا کے رکن تھے تو انہوں نے یار لیمنٹ میں بھاگل بور فساد کے لے مسلمانوں کو قصوروار تھرایا

تي وي ايج تي كو نوری طرح بے قصور قرار دیتے ہوئے کانگریس کو مورد الزام تهرايا تها ـ لين اب وه كانكريس

مسلمانوں کازیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لالو یادو نے اعلان کیا ہے کہ بھاگل بور کے مجرموں کو بختا نسس جائے گا اور سب کو قرار واقعی سزا دی جائے گی الیکن محص تین افسران کو نوٹس جاری کردے جانے سے الوکی نیت کا بردہ فاش ہوجاتا ہے۔ ویے لالو یادو اگر مخلص بس تو اسس

بھاگلپور کے ان مظلوموں کے زخموں پر مرہم کبر کھا جائے گا

ان کے خلاف فوری طور ہر مقدمات درج کروائیں تاكدانس ان كے كتے كى سزادى جاسكے۔

حبال تک عوام کاتعلق ہے توانسس اس س کوئی دلچیں نہیں ہے کہ حکومت قصور واروں کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے۔ متاثرین کاکسنا ہے کہ تمام سیاسی پار میان اور سیاستدان ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں اور یہ محص درامہ بازی ہے۔ اگر حکومت مزموں کو سزا دلوانے میں مخلص ہوتی تو انکوائری راورٹ چے سال کے بجائے اور جلدی می پیش کردی جاتی اور اب تک قصور واروں کو

بولس اور انتظامیہ افسران کے ساتھ ساتھ وہ شرپسند عناصر بھی تو فساد کے ذمہ دار ہیں پھر انہیں کھلی آزادی کیوں حاصل ہے۔ بھاگل بور کے متاثرین كيت بن كه مجرم تو آج مجى كلف عام كهوم رب بس اور کی کی جرات نس ہے کہ انس کھ کہ دے۔ برحال جے سال کے بعد بھی بھاگل بور کے متاثرین اور مظلوس کے زخموں سے ٹیس جاری ہے اور روح فرسا یادی آج بھی ان کا پیما کر ری

ارتی آنارہ ہے۔یہ پجاری کانگریس کاحامی ہے۔اس

كاكنا ہے كه من توسيے كے لئے بوجاكرا مول ـ

بہاں مجھے دوسری جگہوں سے زیادہ پییہ ملاہے اس

لتے من لالوک آرتی آثارتا

ہوں۔ قابل ذکر ہے کہ

الوكى بوجاكرنے كے بعد

ی دو کان س کی کنیش

اور للشي كي تصويروں كي

آرتی کا نمبر آنا ہے۔

مسندر ٹھاکر کاکسنا ہے کہ

لالو اليے دلويا بيں جو يہ

صرف وعدہ کرتے بی

بلکہ ان کو بورا بھی کرتے

ہیں۔ میں شہرت کی خاطر

سلاخوں کے بیچے ڈال دیاگیا ہوتا ۔ کھ لوگ یہ سوال

بھی اٹھاتے ہیں کہ ربورٹ میں بی جے بی ، وشو

بندو بريشد اور

بجرنگ دل کے

جن لوگوں کا نام

شامل ہے اور

جنس قصوروار

کرداناگیا ہے کیا

ان کے خلاف بھی نوٹس جاری

كياگيا ہے اكر

س تو کیوں

سس ۽ ان لوکوں

كو سزاكيون نهي

دلائی جاتی ۔

# لالویادو بھکوان ہوگتے ان کی بوجا ہونے لکی

متاثر ہوا کہ اس نے لالو کو دلیری دلیر آؤں کے مقام پر صاحب لالو يادو مجى بھکوان ہوگئے ۔ اب ان لاکر بھادیا۔ صرف انتای سس بلکہ اس نے اسے تھ کی بھی بوجا ہوتی ہے اور ان کی تصویر کے آگے پنڈ توں اور پجار بوں کو بھی نو کری سے نکال دیا جو لالو

د نویاؤں کی مانند منز راھے جاتے بیں ، اگربتیاں جلائی جاتی ہیں او ِ ان ر ككاجل كالحجركاؤك باتات یلے ان کی بوجا ہوتی ہے اس کے بعد ہی کنیش اور کشمی جیسے دلوی دلویاؤں کا نمبر آتا ہے۔ یہ مذاق می حقیقت ہے ۔ پائنہ کے قلب میں واقع پلازہ ہیتر کٹنگ سیلون میں صبح کے وقت روزانہ لالو کی

این مسلم دشمن بوسنیا پالیسی سے دنیا خصوصا عالم اسلام کی توجہ ہٹانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ بلاشہ اس سے بغداد حکومت کو دھچکا بھی لگا ہے لیکن کسی کو یہ خوش کمانی نہیں رہن چاہئے کہ صدام حسین کو کسی

پجاری لالو یادو کی تصویر کی آرتی آثارتے ہوئے

كى بوجاكرنے كو تيار مذتھے۔ بالاخراسے پنڈت چولن

چرویدی نامی بجاری مل گیا جو روزانه صبح الله سے

دس بجے کے درمیان آگر لالو کی نوجا کرتا ہے اور

ان کی توجاشیں کرواتا بلکہ میں تو ان کا بھکت ہوں اور اسی لنے ان کی آرتی اتروانابول 

ے عراق کی " ظالم حکومت " کا دست و بازو رہے بیں اور آج وہ صدام حسین سے خاندانی اختلاف کی وجدے مخرف ہوئے ہیں نہ کد کسی نظریاتی اور دہن تبدیلی کی وجہسے۔

سجائی یہ ہے کہ اس انحراف نے ایک طرف صدام حسین کے خاندانی نظام میں بڑھتے ہوئے اختلاف کو واضح کیاہے اور دوسری طرف امریکہ کو

آپ سے گذارش ہے کہ اس خط کو نمایاں بوجا ہوتی ہے اس کے بعدی کٹنگ وغیرہ ہوتی ہے دو کان کے مالک کا نام مسندر ٹھاکر ہے۔ وہ مجھلے دنوں یشد میں ہوئی لالو یادوکی نائی ریلی سے انتا

مستم کا فوری خطرہ در پیش ہے کیونکہ جزل حسین كال كى ية توعراتى عوام مي كوئى ساكه ب اوريدى عراقی الوزیش می وہ مقبول میں۔ اس لئے وہ این واقی حیثیت میں یااہے "اثرات" کی وجے صدام

حکومت کے لئے کوئی خطرہ نہیں بس ۔ غالباسی وجہ ہے کہ امریکہ کے برخلاف صدام مخالف ملبی ریاستوں نے غیر صروری یا غیر حقیقت پسندانہ جوش وخروش كامظامره نسي كيا ہے۔

## آپ نے سمتا پارٹی کے مسلم قاطدین کے ساتھ انصاف نہیں کیا سيشهاب الدين كاردعمل

کے تازہ شمارے میں سمتا یادئی کے بارے س آپ کا مضمون نظرے گذرا۔اس مضمون میں آپ نے سما پارٹی کے مسلم قائدین سے انصاف نہیں کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا یارٹی سے تال مل کی تجویز چند ار کان کی تجی اور غیررسی تجویز ہے ہواور یاری کی پالسیوں کے خلاف بولنے والوں بر جس راب تک یارئی نے کوئی فیصلہ نسس کیا ہے صابط کی کارروائی کی جائے ۔ ان تمام باتوں کے ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھاجیا سے تال مل سمتا یاری کے بنیادی اصولوں اور اس کی قومی عالمہ کی كرتاب كريم لوك سباس سازش مي شريك بي جویز کے یکسر منافی ہے۔ تسیری بات یہ ہے کہ قومی سیاست ، سار کے لٹروں کی ذاتی دوستی اور د شمنی یا "الو مخالف آئی بیالوجی "کی بنیاد ر نسی چل خلاف کچو لکھا جائے اس سے بات تو کرلی جائے۔ سلتی۔ سب سے برسی بات یہ ہے کہ جب سے ڈھنگ سے شائع کرنے کی زحمت گوارا کریں۔ سازش کی بلی (بھاجیا کے نتیاؤں کی زبانی) تھیلے سے بابرآئی ہے، 14 بنیادی ارکان کی اکثریت نے اس

#### بقید صدام حسین کے خاندانی جهگزے

جزل حسین کامل نے ایک ریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ دوسرے عراقیوں کے ساتھ مل کر صدام حسین کا تخت الشنے ک کوشش کریں گے ۔ لیکن عراقی ابوزیش نے انہیں مسرّد کردیا ہے کیونکہ بقول ان کے وہ مدت

# اسلام کی شمع جلائے رکھنے پر بوسنیا کے شہیدوں کوسلام

### کیاناٹوکانام نہاد حملہ سے بربریت کو روکنے میں کامیاب ہوجائے گا؟

بوسنیا کے داداکلومت سرانوکی سردین ایک باد مجرشدا، کے خون سے لالہ زار ہوگتی ہے۔ وہاں کے سب سے بڑے اور مجرے رہے بازار می شداء کی ایک اور یاد گار قائم ہوگئ ہے۔ سرب در ندوں کی لرزہ خز يريت كالكاور نشاني نصب بوكن بيد مرانيو کا یہ مرکزی اور برجوم بازار آج شهر خموشاں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ گذشتہ دنوں اس بر رونق بازار بر سرب ظالموں کی زوردار بمباری کے تیجے مل 37 افراد شهداور کم و بیش سوافراد زخی بوگئے ۔ یہ وی مقام ہے جال فروری 1994 ، س بھی سرب در ندول کی بمباری ہوئی تھی اور جس مل 68 افراد شد اور دو سوے زائد زخی ہونے تھے ۔ آج یہ مخصوص مقام شداء کی یادگار می تبدیل بوچکا ہے سال ایک مزیر پھول سجا دے گئے بی اور امک سطری پیغام " سرائیو کے عزیزوں کو آخری سلام " درج کردیاگیا ہے۔ بارش سے بھاؤ کے لئے اسے بلاسك كورے دھك دياكيا ہے۔اب يہ مزاوراس یر کھے ہوئے پھول ی بے قصوروں کی شہادت کی نشانی بس ۔ شدید بارش کے سبب شداء کا خون اور جسم کے گاڑے بد کر صاف ہوگتے ہیں۔ لیکن مسلمانان سرائیو کے دلوں می جوزخم لکے بس اسس نہ تو بارش کا یائی دھوسکتا ہے اور نہ ی سربوں یہ ہونے والی ناتوکی نام شاد بمباری سے ان يرمهم ياشي كى جاسكتى ہے۔ بدزخم تواس وقت تك برے رہیں کے جب تک کہ سرب ظالموں کا قلع قمع اور بوسنیائی مظلوموں کے ساتھ انصاف نسس ہوجاتا۔ کیونکہ یہ زخم صرف بوسنیائی مسلمانوں کے نسی بلکہ بوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں

اج بوسنیاکی جنگ نے دور میں داخل ہوگئ ب اور اے فتح کرنے کی ذمہ داری صرف اور صرف مسلمانوں کے سرعائد ہوتی ہے۔ بوسنیاکی داستان دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے خوں چکال داستان ہے اور اس داستان میں جبال مغرب لی عیاری و مکاری کے مظاہرے بس وہس اسلامی ملکتوں کے فرمارواؤں کی بے حسی کی مثالی بھی موجود ہیں۔ آج مغرب کا وقار مجی داؤ ہر لگا ہوا ہے اور مسلمانان عالم کی غیرت و حمیت کا بھی امتحان ہورہاہے۔ بوسنیاکی سرزمین میدان جنگ کے ساتھ ساتھ امتحان گاہ بھی بنی ہوئی ہے۔

ناسور کی شکل اختیار کرکتے ہیں۔

مزب نے اپنے وقار کی بحالی کے لئے سرب مکانوں پر نام نماد بمباری کاسلسلہ شروع کردیا ہے كها جاتا ہے كه نالوكايه حله 1949 ميں اس سطيم کے قیام کے بعدے لے کراب تک کاسب يرا تمله ب ملدرات من دو بجے سے لے كر صبح و بج تک مسلسل مباری کی شکل میں ہوتارہا۔ بوسنیا کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا حملہ تھا۔ اقوام متحدہ کے ایک ترجان کے مطابق یہ حملہ اس لئے کیا گیا تاکہ آتدہ سرب باغی بوسنیا میں حملہ کرنے کی جرات نہ كرسكس ـ 60 بمبار طياروں نے اٹلی كے نيپلس ميں واقع این اڈے سے اڑان محری اور سرب باغیوں

کے فصنائی ٹھکانوں ، مزائل اڈوں اور مواصلاتی نظام کو اپنا نشانہ بنایا ۔ اس کے بعد کولہ بارود کے ذخیروں یہ بم برسائے گئے ۔ نالو کے ترجمان کے مطابق یہ حملے بت کامیاب دے لیکن اس نے یہ

> مجی اعراف کیا کہ شروع کے کن نشانے غلط ہوگتے اور یائلوں کی بے توجی سے کئی تلے بے کار ہوگئے۔ نالو کے سکریٹری جزل کا کنا ہے کہ مارے حلے کا مقصد سرائیو اور اس کے اطراف میں " محفوظ " مقامات کو سربول کی آئدہ بمباری سے بحانا ہے۔ به حملے تزلہ بگورادزے ،موسار اور پیلے کے علاقوں س کے گئے۔

ایک طرف نانو اور اقوام متحده کے نمائدوں کا دعوی ہے کہ یہ تملے انتهائی کامیاب رہے لیکن دوسری طرف ایسی بھی اطلاعات بس کہ ان حملوں سے کوئی جانی نقصان سی ہوا۔ البية تحورًا سب مالى نقصان صرور موا ہے۔ علے میں ہوکہ سربوں کا کڑھے

ان حملوں سے نہ تو خوف و ہراس کا عالم ہے اور نہ ی کسی نقصان کی کوئی اطلاع ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیے پیلے کے باشندوں اور سرب فوج کے ذمہ داروں کو پہلے می اس تملے کی اطلاع مل کئ تھی۔ کیونکہ حملے کے بعد پیلے کی گلیاں سنسان تھیں وہاں نہ تو کوئی شری نظر آربا تھا نہ ہی فوجی ذمہ داران ۔ ان

لوکوں نے پہلے می علاقہ خالی کردیا تھا اور ساڑیوں می جاکر پناہ لے لی تھی۔ یہ کتن حیرت انگر بات ہے کہ بقول نالو یہ اس کا اب تک کا سے سے بھیانک اور بڑا حملہ تھا لیکن اس کے تتیج س

امریکہ کی جانب سے عراق ہر کیا گیا تھا اور بغداد شر ہے ورنہ اگر سی حرکت بلکہ اس سے معمولی حرکت قیامت کامظر پیش کرنے لگا تھا۔ کیا یہ تملہ دکھاوٹی سمس کس مسلم ملک نے کسی عبیاتی یاغیر مسلم ملک کے اور لقلی تھا اور صرف دنیا کی آنگھوں من دھول فلاف کی ہوتی تواب تک مغربی طاقت مل کر اس کو جونك كے لئے كياكياتها؟

صفی ست سے نست و نابود کر حلی ہوتیں ۔ لیکن

در ندول کی بربریت کے سامنے مغربامن تجاويز لے كر آنا ب اور ايسي تجاويز جن من ظالمون کی ناز برداری اور مظلوموں کے ساتھ ناانصانی کی شقس ہوتی ہیں اور محر محى جارح سرب ان تجاويز كوردى كى توكرى مي دال دية بي اور امريكه واقوام محده اور مغربی طاقتوں کی امن کوششوں کو بوٹوں کی نوک بر رکه کر اچال دیے بیں۔ صرف اتای سی بلکه قیام امن کی بر کوشش کے بعد سرب فوجی مسلمانوں کے کسی نئے علاقے اور کی نی بتی یہ مزید فونخواری کے ساتھ عملہ کرتے



بوسنيائي مسلمانون كاخون كب تك يون بى دانگا باتار ب گا؟ سرائیو کے بازار مس حملے کے بعد لاشوں کامنظر

نقصانات کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ہونا تویہ چاہے تھاکہ اس تملے کے بعد پیلے اور دوسرے سرب مُعكانوں ير چيخ ويكار چ جاتى اور سرب درندے كھنے فيك ير مجور موجات\_ آخريكسا ميانك حله "تحا جورات کے دو بچے سے صبح و بچے تک ہوتارہااور باغیوں راس کاکوئی اثر نهس ہوا۔ جبکہ ایساس حملہ

حقیقت تویہ ہے کہ بوسنیا میں مغرب کا وقار یری طرح مجروح بوگیاہے۔ امریکہ اور اقوام محدہ کی عرت داؤیر لگ كئ ہے ، بوسنيائي مسلمانوں كاان بر ے اعتماد اٹھ گیا ہے اور وہ یہ سوچنے اور مجھنے ہے مجور ہوگتے ہیں کہ سرب در ندول کی پشت پنای میں لوگ رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ حقیقت بھی

ان بحول كو جو بوسنياني سيابيول كي بوس راني كاثمره

بی مظلوم عورتوں سے الگ کرکے کھ دن ایک

خاص جگه ير ركها جآنا ب اور كهلا پلاكر اسس تدرست

بنایا جآتا ہے۔ اس کے بعدی انس خردنے س

دلچسی رکھنے والے امری خاندانوں کے سلمنے لایا

جانا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگر کوئی امریکی

خاندان کسی بچے کو متبنی کی حیثیت سے اختیار کرنے

کے سلسلے میں صابطہ جاتی کارروائیوں کی سلسلے

بس انسانیت کو شرمسار کرنے والے مظالم توڑتے ہیں۔ بحوں کوذیح کرکے ماؤں کو ان کا خون اور پیاس کی شدت می مردول کو اپنائی پیشاب سینے ر مجبور كرتے بيں۔ ظالم سرب اين برحكت سے امريكه ،

بقیه صفحه ۱۵ پر

# بحول کوماؤل کی کودسے چین کر فروخت کر دیاجاتا ہے

درندول کی ہوس کانشانہ بننے بوسنیاکے المیه کا ایک اور کر بناک باب معربيا كي والي بوسنياتي سلمان خواتین کی دادوز داستان کا ایک باب یہ بھی ہے کہ انس این آبروریزی کے تتیج می ہونے والے بحے کی پیدائش اور اس کی برورش یر مجبور کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بچے سربیاؤں کے لئے آمدنی کا ذریعہ بنتے بس ـ انثر بول كو مطلوب 38 ساله برطانوي شهري جون واليس ان بحول كو سربياؤل سے خريد ليا ہے ۔ بوسنیائی عورتوں کے ناجاز بحوں کی اسمگانگ کا ے زیادہ اور کھی سیں ہے۔ اس نے ایک جال جھار کھا ہے جو امریکہ میں" جمعسة اولاد آدم " کے نام سے معروف ہے۔ وہ ان بحول کو امریکی اور کنیڈین خاندانوں کے ہاتھ فروخت کردیتا ہے۔ اس تجارت کا یہ جواز پیش کیا گیا ہے کہ یہ بوسنیا کی خانہ جنگی کے دوران یتیم ہونے والے بحوں کو ہلاکت سے بچانے کے لئے اٹھائے گئے

> معلوم ہوا ہے کہ جون ڈبوس کے امریکی سر کاری مشیزی می بااختیار افراد سے قعلقات میں۔ ابھی ایک سال پہلے جب رومانیے نے اٹھائیس رومانی نژاد بحول کی امریکه منتقلی پر اعتراصٰ کیا تھا تو اس امریلی بااختیار طلقے کی طرف سے اسے یہ دھملی

اقدام کی ایک کڑی ہے۔

دی کئی تھی کہ اگر وہ انبانی بنیادوں یر ان بحوں کو امریکہ منتقلی کی اجازت سس دے گا تو امریکی امدادات کے سلطے س اسے می ہوتی ترجیمی مراعات اور امریکہ کے ساتھ اس کی تجارت کاسلسلہ مقطع ہوجائے گا۔ حالانکہ امریکی سفارت کاروں نے اسٹیٹ آفس کو کوش گذار کردیا تھا کہ رومانی بحوں کی منقلی منافع کمانے کی عرض سے بحوں کی اسملانگ ان بچوں کو جو بوسنیائی سپاہیوں کی ہوس رانی کا ثمرہ ہیں

مطلوم عورتوں سے الگ کر کے کچھ دن ایک خاص جگہ پر رکھا جاتا ہے اور کھلا پلا کر انہیں تندر ست بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی انہیں خریدنے میں دلچسپی ر کھ<u>نے وال</u>ے امریکی خاندانوں <u>کے</u> سامنے للیا جاتا ہے۔

بوسنیا اور دیگر بورونی ممالک سے بحوں کی ناجار تجارت کے بھیلے ہوئے جال کا سرعنہ جان ڈلوس وہ مستند مجرم ہے جو کریڈٹ کارڈول اور تعمیراتی قرصوں کی جعل سازی میں ملوث ہے اور اس يركني مقدمات چل رہے بي-

انتظار کی کلفت سے بچنا جاہے یا ان کی عمر مقررہ سر کاری حدیعن پینتالیس سال سے تجاوز کر حلی ہو تو وه ایک بچے کی قیمت تقریبابیس بزار امریکی ڈالر تک

جان ڈیوس کی تجارت کاصدر دفتررومانیے کے

ایک صلح می " بحوں کی آباد کاری کی ضدات " کے نام سے واقع ہے۔ اس کی ایک شاخ بتگری میں بھی ہے۔ اس تخص نے رومانیہ اور بنگری ، مالدووا ، مقدونیہ اور البائیہ می طبی خدمات کے اداروں سے وابسة افراد كي خدمات مجى اين نيث ورك كے لئے ماصل کرلی بس جور صرف اسے بحول کی استالوں اور دیگر جگہوں یر نگہداشت بھی کرتے بس بلکہ پدائش کے بعدان بحوں کو خودے بدا کرنے پ آبادہ عور توں کی تلاش اور نشاندی بھی کرتے ہی۔ جان ڈیوس کی سر کرمیوں اور اس کے طریقہ کار

كاغار مطالعه كرنے والے افراد كاكسنا ہے كہ جان دايس كى توجه خاص طور يران حالمه عورتول يرمركوز ربت ہے جو بلقانی ممالک کی قدیم اقلیتوں سے تعلق ر طنی موں یا وہ جو تسلی صفائی کی مہم کا شکار موئی ہوں۔ تقریبا جے ماہ قبل اسے زاغریب می کرفتار کیا گیاتھا اور وہ بحوں کی ناجائز تجارت کے جرم میں دو مفت حراست س رباء اس ير بحول كوزيردستي ماؤل ے الگ کرنے اور فروخت کرنے کا الزام تھا۔ تحقیقات ممل ہونے تک کے لئے اے دہار دیا گیا تھا جس کے بعد سے وہ آزادانہ اپنے دھندے کو فروع دے دہاہے۔

لى المرائر نشنل 3

# دہلی میں شیو سینا کا قیام بی جے پی کے لئے پریشانی کا باعث

# هندوستان کا مطربننے کے لئے ٹھاکرے کی نتی جالس

شوسينا كاشير ماداشري لوف کے بعد سلی باراین ماندے لکنے کی کوشش كررما ہے۔ وہ نورے ملك كواكي الے جنگل مي تبدیل کردینا چاہا ہے جہاں صرف اسی کی حکومت بواور صرف اس كاقانون طي ـ بالفاظ ديگرشوسينا ماراشرك بعد بورے ملك س شوشاى قائم كرنا چاہتی ہے۔اے آپ اوں می کد سکتے ہیں کہ مینی كابطراب بورے مندوستان كابطر بننا جابا ہے۔ گذشة دنوں بال مُحاكرے نے كما تھاكد لوگ انسى مبئ كابطركت بي جبكه وهاب تومهاداشرك بطر ہیں۔اپنے بیان میں انسول نے یہ نگرا بھی جوڑا تھا کہ س دصرف ایک ریاست کا بلکه بورے ملک کابطر بننا جابما ہوں۔ گویا ٹھاکرے نے اپنے دل می چھی وزارت عظمى فوابش كواجاكر كرديايي بات الك ب كراے انوں نے اپنے انداز می نے قالب می ڈھال کر پیش کیا ہے۔ امھی اس بیان کوزیادہ دن نسي گزرے تھے کہ دلی میں شو سیناکی شاخ کا باقاعده قيام عمل من آكياراس موقع يراكي مينتك كا العقاد ہوا۔ جس میں منظمین نے اسی لب و لیج میں

ساتن

بات کی جس میں مُعاکرے گفتگو کرتے ہیں اور جے کانت مورے نے خاص طور پر شرکت کی۔ اس آك الكنائجي كيت بس-

موقع ہے ذکورہ لیروں نے جی جر کر سلم دشمن بعراس نکالی اور کها که دلی مین بمارا پیلا کام " ابھی تو ٹھاکرے بمبئی می میں بس لیکن اب ان کے دلمی

2 mg 2 امكانات كافي یڑھ کے بی۔ قرول باغ اجل خال ماركيث مل شو موبن بند اور آزاد ہند بنڈ کے بورڈوں کے ساتے سی ب مینگ بونی

پاکستانیوں "کو بیال سے بھگانا ہے۔ کشمیر کے تعلق شوسینا کے راجیہ سبحارکن سنیش بردھان الوک ے سنش ردھان کاکنا تھاکہ بال ٹھاکے اگر سمارکن موجن راولے اور سنا ٹریڈ یوننن لیڈر رما

اقتدار مي آجائي توسكندون مي كشمير كامسله حل كردي كي ـ ان كي مطابق " گالى كي بدلے گولى" سی کشمیر کا واحد صل ہے۔ دیلی بونٹ ٹریڈ بونمن لیڈر ایشور دت شربانے دھمکی آمز انداز میں کہا کہ " یاکستانی دراندازو بھاکو۔شوسنا آرسی ہے "شرمانے اینے سینکوں سے کہا کہ اگر دلمی میں پاکستانی کرکٹ میم کھیلنے آتی ہے تو تم اسٹیم اور کھیل کے مدانوں کو جلاکر راکھ کردو۔مسٹر پردھان نے کہا کہ امرناتھ یاتراروکنے کا انتقام ہم حاجیوں سے لیں گے۔ بم ان کاراسة روكس كے \_ انہوں نے يہ مجى كماك بال ٹھاکرے نے فخریہ انداز میں بابری معجد انمدام کیذمہ داری قبول کی۔ ان کے خیالات واضح اور کھلے

اس طرح دلی میں بھی سیناکی فسطانیت کا بج بودیاگیا۔ دراصل ٹھاکرے کی نظر دلی کی گدی ہے اور انسی اس بات کا احساس ہے کہ مسلم دشمن روپیگنده کی بنیاد رسی وه اس گدی رقصنه کرسکتے بیں لین بی جے بی کی وجہ سے وہ امجی ذرا جھیک رہے بس کیونکہ دلی توبی بے بی کاکڑھ ہے اور بی جی ب این موجودگی میں شیو سینا کو قدم جانے کاموقع نسیں دے گی۔ سی وجہ ہے کہ ٹھاکرے نے دلی اونٹ

آجائے گی۔ والے وہ اس کے حق میں نہیں تھی۔

کیونکہ مرکزی حکومت کے تیورے اے اندازہ ہوگیا

تھاکہ مرکز بوبی می صدر راج نافذ کرسکتا ہے۔ اگر

ایسا ہوگیا تو یہ بی ہے لئے خسارے کا سودا

موگار وه ماياوتي حكومت كو يارليماني انتخابات تك

کے قیام کے موقع ر دلی آنا مناسب نہیں سمجھا۔ امجی وہ اپنے عندوں کے ذریعے زمین ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر حالات سازگار رہے تو وہ دہلی آکر این مقبولیت کوکیش کرانے کی کوشش کریں گے بال مُعاكرے كى آمد سے بلاشبر فى جے فى كو ریشانی ہوگی۔ ویے شو سنا ابھی سے بی جے نی کو ریشان کرنے لگی ہے ۔ ٹھاکرے نے پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر اعلان کیا ہے کہ مماراشٹرکی 48 سیوں س سے 25 رشو سینا کے ایم بی موں ك\_اس كامطلب يبواكه وهات يركامياب بول ك\_ ظاہر ب كرائس كرالكث لانے كے لئے اس سے زیادہ سیوں کی ضرورت ہوگی۔ اس بیان سے بی جے بی میں بو کھلاہٹ پیدا ہوگئ ہے۔ کیونکہ اگر تھاکے نے سٹوں کے مطالبے برصدی دویہ اختیار کرلیا تواس سے بی جی کوی نقصان ہوگا۔ برحال ٹھاکرے ہندوستان کا بٹلر بننے کا

کمال تک کامیاب ہوتی ہیں ۔ اور کیا واقعی وہ ہندوستان کے بطرین جاتے ہیں۔

الحال عوام كو اين مشى من كرنا چاہتے ـ ادهر وشو

بندو ريشد من جي آيي اختلافات كل كرسام

ا گئے۔ ریشد کے جزل سکریٹری آجادیہ گری داج

کشور اور متحرا کے بی ج بی ممبر پارلیمنٹ کے

اختلافات می دیکھنے کو لے ۔ ریشد کی خاتون ونگ

ک جانب سے اس حوریاں بھی پیش کی گئیں۔

کیونکہ انہوں نے ذاتی اختلاف کی بنا ریکیے میں

شرکت کرنے سے انکار کردیا تھا۔ ادھریگیہ کے کنوینر

این سات جمانا جاہتے تھے جبکہ علاقہ کے ممبر

پارلیمنٹ اسس ناپسند کرتے بیں اور دونوں س

متراکے عوام پر گرفت قائم کرنے کی ہوڑ گی رہتی

ہے۔ اشوک سنگھل بھی اعلان کرکے غیر ملکی

دورے رہا گئے۔ یکی اسمال ہے دے کر

صرف ایک بڑے لید جھاریہ کری داج کھور بی

دیکھے گئے۔وہ بھی وہاں کے ایم بی کے خلاف خوب

عوام میں بھی یکب اور ریکرما کے تعلق سے

ی بھرکے بھڑاں لکالے رہے۔

خواب برسوں سے اپنے دل میں چھیاتے ہوتے ہیں

اب وہ دھیرے دھیرے اے اجاگر کردہے ہیں۔

دیکھنا یہ ہے کہ دلی میں ان کی خطرناک سرگرمیاں

### بریشد کاشعله بارمتهرا بروگرام این موت آب کیون مرگیا؟ خیال ہے کہ ساسی فائدہ اٹھانے کے بجائے فی ماحل گرم ہوتا ہے تووہ فائدہ اٹھانے کے لئے آگے

جنم اشلی کے بخیرو فول گزر كرسن بانے ير سلانوں نے راحت كى سانس لى ـ كوئى ناخوشكوار واقعه سي بوا ، شريندول كي سازشس بوري طرح فيل بوكتي -ورن فسطائی طاقتوں نے متمرا اور بنارس میں فرقہ واریت کی جو بارودی سرنگس جھادی تھیں ان کے عض كي صورت س زيردست جاني و مالي نقصان

ہوتا۔ لیکن یہ بارودی سرنکس تفس كركے روكتي اور باجل س كرى پدارے کی کوششوں کے باوجود فرق واريت كا درج عرارت اوير نهس چڑھ سکا۔ ویے اس بار اجودھیا ك تاديخ دبرانا بحي مشكل تها يكونك ریاستی اور مرکزی عکومش مستعد تمي اور وه كسى مجى ناخوشكوار واقعد کے حق میں نہیں تھیں کیونکہ اس صورت س سے زیادہ نقصان انی کا ہوتا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ طومتوں کی سخت روی کے تتبج میں فرقة ريست قوتين ناكام بهويس ليكن حقیقا ایسا ہے نہیں ۔ طوست کی سختی ای جگہ برلین بی ہے یں ک سای مجوریوں اور سنکھ ریوار س ہیں خلفشار کے سبب یہ شعلہ

جائے تو پہ چاتا ہے کہ سکھ بربوار کے لیڈروں اور وشو ہندو ریشد و بی جے بی کے رہناؤں میں اس مستلے پرزبردست اختلاف رائے رہاہے۔ وشو ہندو ریشد نے متحراس وشنو مهایگیداور ریکرما کا اعلان توكردياتھاليكن اس كے لئے مذتواس نے اپنے سرر ستوں سے اور مذی بی جے بی کے کسی لیڈر ے کوئی مشورہ لیا۔ جس کا تتیجہ اس شکل میں برآمد

کے مرکزی نیڈروں کو اس کی شکایت ری کدان سے مثورہ کتے بغیراس کا اعلان کردیا گیا۔ اس لتے تعیق حکومت سے گفتگو کے لئے کوئی بڑا لیڈر تیار سس مورباتھا۔ بعد می جوشی اور وقے کٹیار نے ان سے کفتگوی۔ مایاوتی نے وزیراعظم سے بھی گفتگو کرلی تھی اور وزیراعظم نے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے کے لئے خودکو تیار کرلیا تھا۔

النخالى تال مل قائم كرنا چاہتى ہے۔ جبك ريشد كاساته دين مي اس خطرات لاحق تھے۔وزیراعظم بھی مایاوتی حکومت کو برخاست کرکے اجودها كاازاله كرناجات تقي کین تی ہے تی کی جالوں کے ا کے ماکام ہوگئے ۔ ایاوتی نے اینے طور ر انظامی حیاری کرلی تحی انہوں نے ایک دات میں کم وبنش سوافسران كاتبادكه كيااور اہم مقامات کے شیرولڈ کاسٹ افسران کو تعینات کرکے حالات کو اینے قابو س کرنے کی

وشوبندو ريشدنے ريكرما نہ کرنے اور یکی کی جگہ کو بدلنے کا ا فصلہ بھی کئ وجوہات سے کیا۔

قراکی شای عدگاہ سجد میں مسلمان نماز جمد کے لئے جاتے ہونے مجبوری سمج میں آئئ۔ دوسرے سنگھ رپوارک عدم ں جے ل نے این مجبور اول کے سبب خود کو رصامندی کی تھی لاج رکھنی بڑی۔ او ایس ایس کا غرجانبداد رکھا۔ اس کا خیال تھاکہ اگر اس سے

ہواکہ بی جے بی نے اس مستلے سے اپنا پلو جھاڑ لیا

کوئی جوش نسی تھا۔ لوگوں کی آمد پیشد کے لئے انتهائی بالوس کن تھی۔ دعوی کا پانحوال حصد بھی وبال نسي سيخيا - يكيد استقل بدلنے كى الك وجه يه مجی رہی ۔ کل ملاکر بریشد اور سنگھ بربوار کی آپسی وحرامے بازی اور سیاست بازی نے پیلند کے اس شعله بارايشوكواين موت آپ مرنے كے لئے مجبور ایک تواسے بھی بی جے بی ک

اور محص تماشانی کی حیثیت اختیار کرلی ۔ بی ہے بی

30016 ستبر

بدالل اليثواني موت آب مركباء

اگراس بورے معالے بر گرانی سے نظر ڈالی

رپورٹ ---- سـبیل انجم

وینکٹیشورراؤشروع سے میان کے ساتھ رہے ہیں۔

وہ نائدو کے تیکو دیسم مس آنے کے مخالف تھے

انس اینا ساس کیریتر تباہ موجانے کا خطرہ تھالیکن

راباراؤنے ان کی ایل نامنظور کرکے نائیڈوکو یارٹی

س شامل کرلیا۔ اور اب واقعی نه صرف و تکشیشور کا

بلكه راماراؤ كابجي سياسي مستقبل داؤير لگ كيا ہے۔

اقتدار س آنے کے بعد ناتدونے رفت رفت یادئی

تنظيم ريايي كرفت مصبوط كرني شروع كى اوركها جآيا

ہے کہ یارٹی کو مخلص اور محنتی کیڈر عطاکرنے میں

ان کازیردست دول رہا۔ سی وجہ ہے کہ جب انسول

نے اپنے سسر کے خلاف بغاوت کی تو یادئی

صدام حسن کے دامادی سرگرمیاں بھی نائیدو

ے ست صد تک ماثلت رکھتی بس ۔ وہ نائیڈو سے

وركرس نے راماراؤكے بجائے ان كاساتھ ديا۔

# دامادول کی سیاست

#### دامادوں کی ہے وفائی سے بغداد اور حیدر آباد میں سیاسی اتھل یتھل

م ا جاتا ہے کہ داماد سسرلیوں کے نزدیک ست عزیز ہوتا ہے لین اگر داماد کی حرکش سسرالیوں کا چن و سکون غارت کردی تو پیار و محبت کے جذبات نفرت و دشمن مس مجى بدل جاتے بس - عموما ديكھا گیاہے کہ دامادوں کی خواہش سسرال سے ہمیشہ کھین کھی ماصل کرنے کی ہوتی ہے۔ ست سے لوگ این بیٹی داماد کو خوش رکھنے کے لئے ان کی خواہشیں بوری بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر خواہشیں رویے سے اور اشیاء سے گزر کر تخت و تاج اور سلطنت و حکومت تک مینج جائیں اور داماد سسر کی بیٹی کا باتھ تھامنے کے ساتھ ساتھ جہزس اقتدار کی باگ ڈور بھی تھامنے کے عزائم ظاہر کردے اور عملی اقدام مجى كر بيٹے تو معاملہ ست سنكين بوجاتا ہے۔ حالات اس درجه کشیره موجاتے بس که سیسر اور داماد کے درمیان تلواری لکل آتی بیں اور سلینیں تن جاتی بیں ۔ کچ ایے بی حالات سے آج کل صدام حسن اوران ئى راباراؤ دوچار بس ـ دابادول كى ب وفائی سے بغداد اور حیدرآباد کے سیاس الوانوں میں اتھل پتھل مچ گئی ہے اور ساسی نقشہ تبدیل ہو کررہ

صدام حسن کے داباد حسین کامل اور راماراق کے داماد چندرا بابو نائدو دونوں می اینے سسر کے قری اور خاص الخاص رہے بس۔ دونوں نے تقريبا ايك ي وقت من علم بغاوت بلند كياراما راؤ بغاوت کو کیلنے می ناکام ہوگتے اور اپنے داماد سے چرى بوئى ساسى مها بھارت مىں بسيا بوكر اين كمين

گاہ میں پناہ گزی ہوگئے ۔ لیکن صدام حسین راماراؤ چندرا بابو نائیڈونے انسی اپنی کابینہ میں نسی لیا رکھتے ہیں۔ کے مقابلے میں زیادہ جی دار ثابت ہوئے۔ انہوں ہے۔ صدام حسین کے بیٹے عدتی اس وقت اپنے بغاوت سے قبل 44سالہ چندرا بابو نائیڈوراما

> نے سردست نہ صرف اپنے خلاف بحر کنے والی بغاوت کو کیل دیا بلکہ ایے حالات پیدا كردئے كہ باغيوں كے سردار حسن کال عراق سے بھاگ کر اردن من سیاسی پناہ لینے بر مجبور ہوگئے ۔ بہ حیثیت ایک وُکٹیٹر کے ایس بے شمار بغاوتول كوكجلنه كاصدام كاتجربه کام آیا اور فی الحال اقتدار کی باگ دور بران کی معلم کرفت قاتم ہے۔ ہندوستان س جونکہ جموريت ب اورراماراؤ وكشير مجی نہیں ہیں اس لئے انہیں "عوامی دباؤ" کے سامنے جھکنا را ۔ صدام حسن کے دونوں داماد جو كه سكے بھائى بھى بىل اینے اہل و عیال اور مبدنہ طور ر بے شمار دولت کے ساتھ اردن میں بیں جبکہ راماراؤ کے دونوں داباد (بیسکے بھائی نہیں

بس) حدراباد ی س بس ب باغی داماد وزیراعلی ن گئے بس

صدام کا بیٹا اور داماد گلے ملتے سوئے - ارکوئی را باراؤ ہیں وا مادوں کے مسلے بر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں

باب کے دست و راؤ کے معتمدسای مشیراور کابید میں اہم عمدے پر



قبل سے بی وہ سيست سي بي - ان کے سای عزام دوران طالب علمي بي ے ظاہر ہونے شروع ہوگئے تھے۔ تيلكوديسم حكومت بنن سے پیلے وہ کانگریس حکومت س دوبار وزير ره يكے تھے۔ ایک بار توانهوں نے کانگریس کے مکٹ پ

تین سال پڑے یعنی 47 سال کے ہیں۔ وہ صدام حسن کے رشتے دار بھی ہی ۔ لیکن تجربے میں کی اور ہندوستان سے مختلف نوعیت کی سیاسی صورت حال کے سبب ان کی بغاوت ناکام ہوگئ ۔ البت انہوں نے عراقی عوام سے صدام حسن کا تخت بلانے کی اپل کی ہے ۔ اس اثناء میں صدام کے معانی راما راؤ کے خلاف ابراہیم نے بھی علم بغاوت بلند کردیا ہے۔ حسین الكيش لانے اور کال کے چھوٹے بھائی صدام کائل المجید بغاوت انس شكست دين كا سے پہلے تک صدام کے سیکورٹی گارڈ کے سریراہ عزم بھی ظاہر کیا تھا۔ تھے۔ نائدونے پارٹی تنظیم رواین گرفت مصبوط ک

بقیه صفحه ۸ پر

# ملى بارليامنط برقومي اخبارات كاجار حانه حمله

باغی بیٹے ہری کر شناکو کابدنہ می لے لیا گیا ہے۔ان اداراؤکی پارٹی کے قیام کے کافی دن بعدوہ اس میں

کے سات بدیوں میں سے پانچ باغی خیبے سے تعلق شامل ہوئے جبکہ ان کے دوسرے داماد وُاکٹر

كيا ہے ۔ واضح رہے كہ قوى اواز كا ايدير ايك

قومی صحافت کا مسلمانوں ہماری کے سلطے میں جو رویہ رہا ہے وہ کسی سے بوشدہ نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں ہندوستانی مسلمانوں کی ملی یارلیامنٹ نے بوسنیا س مسلمانوں یہ ہورے سربوں کے مظالم کوروکنے کے لئے ہندوستانی مسلمانوں کو بوسنیاکوچ کرنے کی

ترغيب دي تو مندوستاني ميريا كاقديم معاندانه حيره کھل کر لوگوں کے سامنے آگیا۔ قومی اخبارات ملی یارلیامنٹ کے اس اقدام کے بارے میں مذصرف اردو میڈیا کا تھا۔ یہ کہ گراہ کن تبصرے کئے بلکہ بے سر پیر کے دلی سے شالع سوالات بھی اٹھاتے۔ حالانکہ صحافی کارول خبروں کا ہونے پیش کرنا ہوتا ہے نہ کہ وہ سماج کا مصلح ہوتا ہے۔ روزنامہ قومی آواز Asian Age نے اپن خرس کی پادلیامنٹ پ نے تو لوگوں کو اس علہ کرتے ہونے اس یر ایک Radical وقت حرب س تظیم ہونے کا بتان لگایا۔ اور قائد ملی پادلیامنٹ ڈال دیا جب اس ڈاکٹر راشد شاذ کو ایک Selfstyle لیڈر قرار نے بوسنیائی مسلمانوں شهادت کو نظرانداز

دين يراينا سارازور صرف كياء ¿ EconomicTimes

تحرير نورالله حيدري لوگوں کے درمیان بالکل اسی طرح کابسگامہ برپاکر رہی ے جس طرح جنگ فلیج کے دوران عراق جانے اٹھایاگیا ہے کہ ہندوستانی حکومت اس سلسلے میں کے بارے مل لوگوں کو اکساکر شور وہگامہ کیا گیا تھا۔ اور یه که ملی یارلیامنٹ خواه محواه مسلمانوں کی عالمی کیوں سرد مہری سے کام لے ری ہے اور کیا وہ

لین دوسرے داماد فی الحال اقتدار سے باہر ہیں۔

اطلاعات کے مطابق کھی سیاسی اختلافات کی بنا ہر

اخوت کا ڈھنڈورا پیٹاری ہے۔ زياده معاندان رويه im body

Milli drafts Indian Muslims for Bosnia خبري معاندانه Muslim groups beckon locals to Rosaia.

Muslim groups beckon locals to manufacture to the state of the state اندازے شالع کی جاتی بس اور تقاصائے صحافت کو نظرانداز کرکے رول کو ترجیح

بوسنیاتی مسلمانوں پر ہورہے ظلم و ستم کو نظانداز کرتے ہوئے لی پادلیامنٹ کے خلاف مضمون اور بندوستان کی فضا کو بگاڑنا چاہتی ہے۔ اور اس دیاجاتاہے۔ رتے ہوئے لی پارلیامنٹ پر یہ الزام مجی لگایا کہ وہ خطشالع کیا۔ اخبار کے اس مضمون میں یہ سوال مجی مبارک قافلے کو اخبار نے "ب نام فوج" سے تعبیر

کے ترجمان نظراتے ہیں۔ان کے بیال مسلمانوں کا کشمیری پرہمن ہے جس کا واحد مثن اس اخبار کے سکوئی بھی مسئلہ ہواس کاسرا پاکستان سے صرور ملاہوا ذریعہ افتراق بن المسلمين کي کوششوں کو فروغ دينا جوتا ہے۔ اور اس س آني ايس آئي کي کوئي گهري سازش نظر آتی ہے۔ خاص کر آرایس ایس کا ترجان یانج جنیه " نے تو قائد می یادلیامنٹ کو این " بث لث " من شامل كر ركا بيراى طرح دوسر ہندی اخرارات مسلمانوں سے متعلق یادلیامنٹ کی خبرس نہین شائع کرتے ہیں یا مھراپ مخصوص کے ساتھ شائع کرتے ہیں۔البتداس بارے ستعلق تمام میں بندوستان ٹائمز کا رویہ بڑی حد تک معقول رہا

قومی مڈیا کے اس معاندانہ رویے کی سب سے بڑی وجدیہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کے یاس اسے موثر ذرائع ابلاع نہیں بی جو لوکوں تک ان کی بات سیخ اسکس سی مجی زبان مس کوتی ایک ایسا اخبار نہیں ہے جو لوگوں کو مسلمانوں کی عالمی برادری کے سے جذبے اور صحیح تصویر کو عام کرسکے۔ اب وقت آگیا ہے کہ امت کے سنجدہ قسم کے لوگ اس سمت میں غور و فکر کریں اور ایساموثر قدم ہندی اخبارات تو دور بی سے آر ایس ایس اٹھائیں کہ لوگوں کے سامنے ہماری مجی تصویر ہے۔

ملى ثائمزانشرنتشنل 5

# صدام حسین کے خاندانی جھکڑے میں امریکہ کیوں کو دیڑا

## بوسنیامیں اپنی مسلم دشمن پالیسیوں سے دنیاکی توجہ بنا<u>نے کے لئے کلنٹن کا نیا ڈرامہ</u>

بوسنیا کے تعلق سے اپن سلم دشمن پالین کی طرف ہے توجہ بٹانے کے لئے امریکہ ایک بار پھر عراق کے خلاف بسگامہ کھڑا کرنے کی فکرس ہے۔صدام حسن کے دو دامادوں کا اردن میں سیاسی پناہ طلب کرنا زیادہ سے زیادہ ایک خاندانی معاملہ تھاجس سے بغداد کے حکمراں طبقہ میں اختلافات کی بھی نشاندی ہوتی

ہے ۔ لین جو شخص بھی مغربی ایشیا کے حالات پر نظرر کھتا ہے وہ جانا ہے کہ اس وقت عراق اردن کے خلاف کسی قسم کی فوجی كاررواني كي يوزيش مي نهي ہے لین اس کے باوجود امریکہ نے اخبارات اور میلی ویژن کے

وریعہ اینے بعض بیانات سے علاقہ س کشیرگی پیدا كرنے كى مجربوركوشش كى يہلے بيان آياكة امريكه اردن کے خلاف ممکن عراقی حملے کی صورت س شاہ حسن کا دفاع کرے گا۔ حالاتکہ اردن اور عراق دونوں نے کھل کر کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس واقعے کے بعد مجی کسی قسم کی کشیدگی نہیں پیدا ہوتی ہے لین اس کے باوجود امریکہ جنگ کا ماحول پدا کرنے می مصروف رہا۔ اس نے اپنے بعض فوجی کویت روانہ کئے ۔ بعض بحری الراکا جہازوں کو علاقے می رہنے کے ساتھ طیارہ بردار بحری جہاز روزولك كواسرائلي بندرگاه حيفه روانه كرديا ـ امريكي وزیر دفاع نے عراق کو پلے دھمکی دی ، پھر اردن اور کویت کے ساتھ مشترکہ فوحی مشقوں کا اعلان کیا ۔

بل کلنٹن نے بھی اس موقع پر غیر ذمہ دارانہ بیانات جاری کئے ۔ ان سب بیانات اور فوجی تیار بوں کا واحد مقصدیہ ہے کہ دنیای توجد امریکہ کی ناکام بوسنیا یالیں کی طرف سے بٹا دی جائے ۔ ظاہر ہے اس س امریکہ کو ناکامی ہوئی ہے۔

8اگست کوصدام حسن کے داماد جزل حسین کال جو کھروز قبل وزیر صنعت کے عمدے سے

بنادئے گئے تھے. ان کے بھائی جن کا نام بھی صدام حسين ہے اور جو اپنے ہمنام صدر عراق کی سیورٹی کے انجارج تھے ،

أين بوبول اور بعض دوسرے رشة دارول اور افسروں کے ساتھ اچانک اردن سیخ گئے اور سیاسی یناہ کی درخواست کردی ۔ فوراسی صدام حسن کے براے صاحبرادے اردن مینے اور بن سنو توں کو عراق واليس لے جانے كى كوشش كى ـ ليكن اردن نے عراقی در خواست کو مسرود کرتے ہوئے جزل حسن کامل اور دوسروں کو سیاسی پناہ دے دی۔ اس موقع يراكي اسرائيلي اخباركوانثروبودية بوت شاہ حسن نے عراق می اقتدار کی تبدیلی کا بھی مطالب کیا۔ بظاہر ایسالگتاہے کہ اس واقعے سے فائدہ اٹھاکر شاہ حسن مغرب اور حلیمی ممالک سے اپنے تعلقات پھرے استوار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن شاید اس کے لئے انسس ست بھاری قیمت چکانی بڑے

۔ لیونکہ اسس عراق سے جمیشہ لے لئے تعلقات خراب کرنا بڑی گے ۔ امریکہ شاہ حسن بر دباؤ ڈال رہا ہے کہ اردن عراق سے معاشی وسفارتی تعلقات ختم کرلے۔ شاہ حسن بظاہر ابھی اس مد تک جانے كوتيار سس بس-

جزل حسن کال عراق کے وزير صنعت تھے جنس کھ روز قبل ان کے عمدے سے بٹادیاگیاتھا۔ان کے انحراف کے بعد صدام حسین نے ان یر کروڑوں ڈالر خردیرد کرنے کا الزام لگایا ہے۔ صدام حسین کی اس بات میں بھی وزن نھاکہ امریکہ حسن كائل سے اطلاعات ماصل كرنے كے بعداے نظرانداز کردے گالیکن ان کا یہ کمنا غلط ہے کہ اس انحراف سے عراق ر کوئی اثر نہیں بڑے گا۔ دراصل يدحسين كالل بي تھے جنوں

نے عراق کی جنگی مشیزی تیار کی تھی

اور ہتھیار بنانے کی ساری اسلیم بھی انہوں نے ی بنائی تھی۔ اس لئے وہ عراق کے جھیاروں کے بروگرام کے بارے س بر نفصل جانتے ہیں۔ جو وہ امریکہ اور اقوام متحدہ کو بتانے کے لے مجی تیار نظر آتے ہیں۔ ای اندھے کے پیش نظر عراق نے خود بی پیش کش کردی کہ وہ اب تک چھیائی کئ تفصیلات پیش کرنے کو تیار ہے۔اس کے فورا بعد رالف ایکس جواقوام متحدہ کی طرف سے عراقی بھیاروں کو ختم کرنے کے لئے مقرر کئے گئے

وزارت صنعت سے اپنی برطرفی کے بعد اندازہ ہوا بس ابغداد مینے حبال واقعنا عراق نے اسس بعض ايسى معلومات فرابم كس جواب تك يهياني كئ تهس \_ ایکس اس کے بعد حسن کائل سے بھی ملاقات كرس كے ناكہ مزيد معلومات حاصل كرسكيں۔ اس دوران بعض امریکی افسران مجی حسین کامل ے مل

كدانسي بميشدك لي خاموش بهي كياجاسكاب-چنانچ اس خطرے سے بحنے کے لئے انہوں نے اردن بھاگ کر سیاسی پناہ حاصل کرلی۔ جزل حسین کائل اور ان کے بھائی دونوں بی



ہے اور یہ کہ اسس اردن لے جانے سے پلے دوا کر معلوبات حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ کے ذریعے بے ہوش کردیا گیا تھا۔ کر خود صدام حسن کال اور دوسرے عراقی افسروں کے حسن کی صاحبزاد ہوں کی طرفب سے ابھی تک کوئی انحاف اور اردن من ان کے ذریعے ساسی پناہ بیان سامنے سس آیا ہے۔ لین افی خواتین کی کڑی حاصل کرنے کو دراصل صدام حسین کے خاندانی نکرانی سے سی ثابت ہوتا ہے کہ غالبا اسس ان کی اقتدار مس ست براے شگافے تعبیر کیا جاسکتا ہے مرضی کے خلاف اردن لے جایا گیا اور وہاں رکھا ۔ صدام حسن کے بڑے صاحبزادے بتدری اقتدار ر این کرفت مصبوط کرتے جارہے بی جس سے دوسرے رشت دار ناراض بیں۔ جزل حسین کال کو

بقیه صفحه ۲ پر

#### علماء اور ائمہ کی جانب سے خاندانی

#### منصوبه بندی کے جواز کا فتوی

سی اسلامی انقلاب کے 1979ء وقت ایران کی آبادی 3 کروڑاسی لاکھ تھی۔ اور ست تنزی سے بڑھ ری تھی۔ 1980 . کی دبائی کے ابتدائی سالوں میں ایران کی شرح پیدائش جار فیصد تھی۔ آج ایران کی آبادی 6 كرور سے زائد ہے۔ جس ميں نوجوانوں كى تعداد زياده ہے ۔ قطرما توجوان شرح پیدائش میں مزید اصافہ کرتے ہیں۔ لیکن ایران میں اس کے برعکس ہوا ہے

مغربی نامہ نگار نے حال می مس تہران کا دورہ کیا تھا

لزر تکنیک سے نس بندی کے مراکز قائم بس جبال

ے۔وجیہے کہ ایانی مرد آج کل جماری تعداد س حکومت کی ایماء برنس بندی کرارے ہیں۔ اس ضمن مل ایک

ایک جایانی ڈاکٹرنے ایجاد کی ہے اور ایران میں کافی مقبول ہے۔

بڑے می محاط بیان کے ذریعہ اس کی اجازت دے جال اس نے دیکھا کہ جگہ عمل جراحی کے بغیر دی۔اس کے بعد دوسرے علماءنے مجی بتدریجنس لوگ لائن لگاکر اپن باری کے انتظار میں کھڑے بندى اور خانداني منصوبه بندى كى ابميت كاعتراف

ہوتے دکھائی دے۔ یہ تکنیک ایک جایائی ڈاکٹرنے ایجاد کی ہے اور ایران میں کافی مقبول ہے۔ کیونکہ یہ

غير تكلف ده اوركم وقت لين والاعمل ب\_ ایران من خاندانی منصوبه بندی کا آغاز شاه کے دور س 1970ء کی دبائی می ہوا تھا۔ امام حمینی کی یالیسی اس کے برعکس تھی۔ وہ شرح پیدائش پر کسی قسم کی پابندی کے خلاف تھے۔ لیکن 1980 ، کی دبائی کے وسط میں بعض ڈاکٹروں اور ساجی ماہرین کی بتیاد ر حکومت نے بھی خاندانی منصوبہ بندی کی اس وقت شرح پیدائش گھٹ کر 8ء1فیدرہ گئ نے انسیں اپنے دلائل سے خاندانی مضوب بندی

> جگہ جگہ عمل جراجی کے بغیر لزر تکنیک سے نس بندی کے مراکز قائم ہیں جہال لوگ لائن لگاکر این باری کے انتظار میں کھڑے ہوئے دکھائی دئے۔ یہ تکنیک

> > کے حق مں کرایا۔ چنانچہ خود امام حمینی نے ایک

كرتے ہونے اس كے جواز كافتوى دے دیا۔

بڑے پمانے یہ تشہرکی کئی۔ آج علماء کی ایک بت می مخضر تعداد خاندانی منصوبہ بندی کی مخالف ے اور ان کا اثر نہ ہونے کے برابرے علماء کی الربیت کی دائے

یالیسی اختیار کرلی بے ۔ سرکاری طور یے زور زیردستی

نہیں کی جاتی لیکن مساجد کے امام اینے خطبوں میں اں کی ترغیب دیتے ہیں۔ آج صرف اسقاط حمل ناجائز ہے ۔ خاندانی

مصوبہ بندی کے بقیہ تمام دوسرے ذرائع ایان س رائج بس-

حکومت کی واضح پالیسی بغیر کسی لاگ لپیٹ كرتے بس \_ ماہرى اور رصاكاروں كے موبائل کے کم بچے پیدا کرنے کی ہے اور اس ضمن میں

# ایران می نسبندی آبریش زورول بر

چزی مفت دستیاب بین ۔ کم از کم شرول میں

نوجوان بحوں اور بچیوں دونوں کو شادی سے سلے می

خاندانی منصوبه بندی اور دوسری صروری باتوں

کے بارے س "مفورہ" دیا جاتا ہے جو سرکاری طور

یر لازی ہے۔ صحت عامد کے رصناکار این کم تربیت

کے باوجود کافی مقبول ہیں۔ ہررصنا کار شہروں اور

گاؤوں میں کم از کم پیاس خاندانوں کو خاندانی منصوبہ

بندی کی تر عنیب دیتا اور نس بندی بر آماده کرتا ہے۔

بعض تو باقاعده مسجدول اور فيكثريول مين اس كى تبليغ

اسقاط حمل کے علاوہ تمام طی طریقے استعمال کئے گھوم کر لیزر تکنیک کے ذریعہ نس بندی کررہے ہیں۔ ا مام خمینی اور دوسرے علماء کے فتاوی کی جاتے ہیں۔ مقامی طبی مراکز پر اس سلسلے کی سادی یہ طریقہ کافی کاسیاب ہے۔ بعض گاؤوں میں تو ایک

صحت عامہ کے رصاکار اپنی کم تربیت کے باوجود کافی مقبول ہیں۔ ہر رصاکار شروں اور گاؤوں میں کم از کم پیاس خاندانوں کو خاندانی منصوبہ بندی کی ترغیب دیتا اور نس بندی بر ماده کرما ہے۔ بعض تو باقاعدہ معبدول اور فیکر بوں میں اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔

کے تصور کو ایرانیوں نے بڑی تیزی سے علماء کی ترغیب کے علاوہ معاشی فوائد کی وجہ سے بھی قبول كياب - نس بندى كرانے والے كوكوتى رقم نسي دى جاتی لین جس کے بیال تیسرا بچہ پیدا ہوتا ہے اے ست سے خاندانی فوائدے باتھ دھونا برتا ہے \_ گراور علاج کے لئے ملنے والی مراعات بھی ختم بوجاتی بس ۔ گویا علماء کی تر غیب اور معاشی مراعات

کے حصول کی تمنا نے بورے ایران میں گذشتہ ایک دہائی میں خاندانی منصوبہ بندی کو انتہائی مقبول بنادیا ہے۔ خرستان کی عرب آبادی کو چھوڑ کر دستے شہر کے باہری علاقوں اور گاؤوں میں کھوم سمج بورا ایران نس بندی کی دور میں شامل نظر آنا ہے

30 آ 30 ستبر 1995

نام وکی بتایااس نے بھی اس موقع یر اسلام قبول کیا۔ دو ہندو لڑکیوں کے قبول اسلام سے برطانیہ

Freedom of Obsenity

### لندن کے تاریخی چوک پر حزب التحریر کی تاریخی ریلی میں

# مختلف نداهب کی بے شمار طالبات نے اسلام قبول کرلیا

دنوں اندن میں ہونے والی کر شنت حزب التریر کی عظیم الشان ریلی نے برطانیہ من اسلام مخالف طاقتوں کو بو کھلاہٹ

مس بملا کردیا ہے۔ برطانیہ کے سماحی ماہری بھی اس کامیاب ریلی کے بعد کھ بریشان سے نظر آرہے بیں کیونکہ وہ یہ مجھنے سے قاصر بس کہ لوگ تنز رفاری سے اسلام کیوں قبول کررہے ہیں۔

یہ ریلی لندن کے مشہور تاریخی مقام ٹرافلکر اسکوار رہوئی۔ لندن کی سیر کرنے والاہرسیاح اس مقام پر حاصری صرور دیتا ہے۔ موسم سرما میں دن

> کے وقت یہاں دنیا جال کے لوگ آپ کو مل جائیں کے ۔ مکن ہے اینے پیغام کو زیادہ ے زیادہ لوگوں تک

سیخانے کے لئے ی حزب التحریہ نے رہلی کے لئے اس مقام کا انتخاب کیا ہو۔ رہی میں ایک اندازے کے مطابق ڈھائی سے تین ہزار لوگوں نے شرکت کی جن میں اکثریت مسلم نوجوانوں اور لڑکیوں کی تھی۔ ان س سے بھی اچھی خاصی تعداد برطانوی بونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہے۔ برطانوی معیار کے مطابق، حبال دوچار سولوگوں کو جمع کرنا بھی ایک

رملی حسن انتظام اور اسلامی اقدار و اخلاق کا بہترین نمونہ تھی ۔ پیاسوں نوجوان لڑکمال اسنے سروں یر اسکارف باندھے خواتین شرکا، کے لئے انتظامت میں مصروف تھیں ۔ اس طرح نوجوان رصناکار بھی بورے اسلامی آداب کے ساتھ شرکاء

مسئلہ ہوتا ہے ،اتنی عظیم الشان ریلی کاانعقاد بجائے

خود ایک ست برا کارنامه ہے۔

ریلی کی خدمت می مصروف تھے۔ حزب التحریر کا کارنامہ سی ہے کہ اس نے برطانوی سماج اور دانشگاہوں میں اسلام سے بیگانہ مسلم نوجوانوں کونہ

دو ہندولڑ کیوں کے قبول اسلام سے برطانیہ کے ہندولیڈر کافی ناراض اور ریشان ہیں اور انہوں نے باقاعدہ حزب التحریر کے خلاف معاندانہ مہم کردیا ہے۔ لین ان سب شروع کردی ہے۔

صرف اسلام سے قریب بلکہ اس کادیوانہ بنا دیا ہے۔

باوجود بھی برطانوی سماج نے انہیں قبول نہیں کیا تھااور اس وجہ ہے بھی کہ برطانوی نسل پرست اور ان کے دانشوروں کی ایک اچی خاصی تعداد اسلام مخالف جذبات راحتی ہے اس لئے حزب التحریر کے بعض نوجوان بھی کافی ہوشیلے انداز میں بلکہ تھی کبھار جارحان رویہ اختیار کر کے مسئلہ پیدا کردیتے ہیں جے بہانہ بناکر روایتی مسلم و اسلام دشمن طاقست ان کے خلاف يابندى كامطالبه كرقى ربتى بس ييل مى حزب التحرير ير ستسى برطانوى مونيورستيون في بابندى لگارھی ہے۔ اس کامیاب ریلی کے بعد بھی اس

ذہنیت کے لوگوں نے اس ر یابندی کا مطالبہ شروع کے باوجود حزب التحریر کی تحريك ايك سيلاب كى ماتند

كيونكه دشمنان اسلام اسے سمان بناكر برطانيه مس اسلام اور مسلمانوں کے خلاف این سرکرمیاں تنزکرسکتے یا او تھے ہتھکنڈے مجی استعمال کرسکتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والی زیادہ تر لڑکیاں عسیائی تھیں۔ لیکن ان میں دو ہندو بہنیں بھی شامل تھیں۔ مخولا بھاردواج نے اسلام قبول کرنے کے بعد ریلی

مذابب ير جارمان تنقير كرنے لكتے بس ـ صرورت

اس امری ہے کہ ایسی تقیدوں سے برہزکیا جائے

بقیه صفحه ۱۲ پر

نسس ہے۔ واضح رہے کہ چند ماہ قبل روم میں تمام

ی ابوزیش یار شوں نے الجرائر س امن کے قیام کی

فاطرموجوده مكومت كے لئے الك قسم كے مجھوتے

كرديا تها ـ ابتداء س سابق صدر فراسس مران

کے ہندولٹر کافی ناراض اور بریشان ہی اور انہوں

نے باقاعدہ حزب التحرير كے خلاف معاندان مم

شروع کردی ہے۔ ایک ہندو اسکالر ڈاکٹر ریمن ادمی

برهتی اور چھیلتی جاری ہے۔ مرافلکرریلی مس مختلف مذابب سے تعلق رکھنے وہ نوجوان جو فرنگی تہذیب کے رنگ میں رنگ کے والی نوجوان خواتین نے اسلام قبول کیا ۔ ان س تھے۔ رقص گاہوں اور شراب خانوں میں اپن زندگی ے اکثرنے اینے تاثرات کا فورا اظہار بھی کیا اور يرباد كررے تھے وہ اب اسلام كے علمبردار س كے ر بلی سے خطاب کرتے ہوئے اپنے قبول اسلام کی بیں ۔ ان میں یہ تبدیلی حزب التحریر کی کوششوں وجہ بھی بتائی ۔ فطرتا اسے مواقع یرنے نے اسلام

حینکہ فرنگی تہذیب میں رنگ جانے کے

نے عصے سے کماکہ " یہ برطانیہ کی رواداری یا مذہبی آزادی) کا کھلا ہوا غلط استعمال ہے "۔ ایک انگریز كونسلر نے بھى اسے " راست اشتعال انگزى " سے ے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "مس نے زندگی میں جتنے بھی قیلے کئے یہ ان میں سب سے بہرن فیلہ ہے "۔ ایک دوسری ہندولؤکی جس نے اپنا

# پیر س میں الجزائر کے اسلام پسندوں کے بم دھما<u>کے</u>

قبول کرنے والے جذباتی ہوجاتے اور اپنے سابقہ

# كيا فرانسيسى اور الجزائرى حكومتين كوئى سبق سيكهين گى ۽

ہوئے دیکھا تھا۔اس کایہ بھی دعوی ہے کہ وہ اس

دری اشا الجرائر کے حکمراں ملک میں نام نماد

شخص کو دو بارہ دیکھے تو بیجان لے گا۔

دنوں پیرس کے ایک گذشت مقام پر جباں شام کے وقت برونی سیاح کافی تعداد می آتے بیں دوسرا بم دھماکہ ہوا جس میں17افراد زخی ہوگئے جن میں 11 الحرام بھی تھے۔ سلادهماکہ پیرس کے ایک زیرزس ریلوے اسٹیش پر 25 جولائی کو ہوا تھاجس مل 17 افراد بلاک اور 86زخی ہوگتے تھے ۔ پہلے دھماکے کے بعد بھی الجار کے مسلح اسلامی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی تھی اور اس بار بھی

اس نے ایک اخباری نیوز ایجنسی کو فون یر اطلاع

دی ہے کہ ای رهاکے کے پیچے اس كاباته ب-مسلح اسلامی کروپ فوجی مایت سے قائم الجراري حكومت كا شديد مخالف ب اور حکومت کے خلاف يرتشدد كارروائيول

میں سب سے آگے ہے۔ یہ جاعت فوجی حکمرانوں ے کی قسم کے مجھوتے کی مخالف ہے اور انہیں بار مک می اسلامی نظام بریا کرنا چاہتی ہے۔ یہ جاعت عوام س كهس زياده مقبول اسلامي سالويش

فرنٹ کو کم متشدد ہونے کاطعنہ دیتی ہے۔ دونوں دھماکوں میں استعمال کے لئے بم ایک سی جیسے تھے جن میں تین تین کار دھماکہ خیر مادہ استعمال کیا گیا تھا۔ آخری دھماکے کے بعد مسلح اسلامی گروپ کی جزل کانڈ کی طرف سے ایک نامعلوم تخص نے ایک اخباری ایجنسی کو فون بر اطلاع دی کہ یہ اس کی جماعت کا کارنامہ ہے۔ فون رنے والے نے یہ بھی کہا کہ یہ دھماکے اس لنے کے جارہے بس کیونکہ فرانسیسی حکومت ظالم و جابر

صدارتی انتخاب کی تیاریاں کر رہے ہیں ۔ نے من مانے قوانین کے مطابق آئدہ 2 اکتوبر تک امدواروں کو این امدواری کا اعلان ان 75 ہزار لوگوں کے دستخطوں کے ثبوت کے ساتھ کردینا جاہتے جو ان کی امدواری کی تائید کرتے ہیں ۔ لیکن ممنوعہ اسلامی سالویش فرنٹ کے ایک لیڈر انور سدام نے 16

نومرکو ہونے والے صدارتی انتخاب کی مخالفت کی ہے اور کہا کہ ان کے مجابدین اس انتخاب ور بونے دیں کے کیونکہ یہ ان کے بقول ، الجرار كے

عوام کے خلاف ایک قدم ہے۔ واضح رہے کہ اسلامی سالویش فرنٹ وہ پارٹی ہے جو جنوری 1992 ، کے غیر قانونی طور سے ردکتے گئے عام انتخاب میں کامیانی کے دہانے یہ گھڑی تھی مگر فوجی حکمرانوں

نے فتح کالقمہ ان کے منے سے چھن لیا۔اس کے بعد ی فرنٹ مسلم اسلامی کروپ اور دوسری جاعتوں نے فوجی حمایت سے قائم حکومت کے خلاف مسلح جدو جید شروع کردی جس میں اب تک 30 ہزار کی پیش کش کی تھی جے موجودہ حکمرانوں نے مسرّد سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔

اسلامی گروپ کی جزل کمانڈ کی طرف سے ایک نامعلوم شخص نے ایک اخباری روم کانفرنس کی ایجنسی کوفون براطلاع دی کہ براس کی جاعت کاکار نامہ ہے۔ فون کرنے والے نے یہ بھی کہا کہ یہ دھماکے اس لئے کئے جارہے ہیں کیونکہ فرانسیسی حکومت ظالم و فرانسیں حکومت جابرالجرائرى حكومت كىسب يرسى ماى ہے۔

مال بی میں الرائر کے مجابدین نے اپن اس کانفرنس علیدہ کرایا تھا۔ حکومت اور اس کے سب سے بڑے حامی فرانس کے خلاف این سرگرمیاں تیز کرتے ہوئے کئ دھمالے کئے ہیں۔ کیکن ان واقعات سے سیے سبق لینے کے بجائے دونوں حکومتی ملک میں صدارتی انتخاب كادرامدرج كى كوشش مين مصروف بي حکومت کی اس کوشش کی مخالفت کرتے ہوتے انور حدام نے دنیا سے موجودہ الجرائری حکومت کے بائیکاٹی اپیل کی اور تمام ممالک سے در خواست کی کہ وہ اپنے سفیروں کو واپس بلالیں۔ حدام کاکمنا ہے کہ فوج کی حمایت سے قائم حکومت سے اب کسی قسم کا معاہدہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ

روم کانفرنس کی قراردادوں کو ماننے کے لئے تیار

انور حدام اسلامی سالویش فرنٹ کی خارجہ پارلیمانی پارٹی کے ممبر ہیں اور اعتدال پسند ہیں۔ ان کی اعتدال پسندی مسلم اسلامی کروپ کو پسند مس بے چنانچ حدام کا نام بھی ان کی ہٹ لسٹ بر ہے ،حدام الجرار س امن کے لئے ساس حل جاہتے ہیں لیکن موجودہ حکمرانوں اور فوج سے انسیں کسی شبت اقدام یاردعمل کی امید سس بے - بظاہر ایسا لگتاہے کہ الجرائر میں برادرکش خوں ریزی کا سلسلہ جاری رہے گا جس کی سب سے زیادہ ذمہ داری موجوده حکومت ، فوج اور ان کی عوام مخالف يالىيوں رغائد ہوتی ہے۔



الجرائري حكومت كىسب يرى حاى ب

بولس کے مطابق ایک فرانسیی شری نے 17 اگست کے دھماکے کے ذمہ دار مشتبہ شخص کی شبید تیار کرنے میں مدد دی ہے اور دعوی کیا ہے كراس نے الك مخص كو كوڑے دان مي كي ركھتے

# انب كے منہ سے نكلنے والى آگ سے بوراخطہ بھورا بھورا ہوجاتا ہے

نمائے برمودا كا تعارف مثلث كاتي بوع بم نا لدشة شمارہ س ابلیس کے اس ہیڈ کوارٹر کا جغرافیائی مقام بتانے کی کوشش کی تھی جال سے وہ روز اول ہے اسلام مخالف کاررواتیوں س سرگرم ہے۔ ابلیں کے ہڈکوارٹر کا انکشاف کوئی معمولی بات نہ تھی کہ اس طرح کویا ہم نے ابلیسی دنیا اور اس کے ير پاكرده نظام كفرير ايك كارى واركياتها ـ خاص طور رہم نے ابلیں کے اس رفیق کی ملاقات کا انگھوں رفیق نے جو چند ماہ قبل می ابلیس کی تابعداری سے بغاوت كركے دمشق سپنيا تھااس نے اپن كفتكوسي بعض الے امور کا انکشاف کیا ہے جس کے مظرعام ر آنے سے دنیا کے موجودہ نظام کفر کی ستس اندرونی باتس اور بوشیده راز وابسته بوکتے بیں۔اس لے می ٹاتر کے اس اعلان سے ابلیسی دنیا اچانک خوفرده بوكى اور مسلسل اليے عجيب و غريب واقعات پیش آنے لگے جس سے اس بات کا واضح عندر ملاہے کراینے سابق رفیق کے اس انٹروادیر پردہ ڈالنے میں ابلیسی دنیا کتنی سرگرم ہے ۔ بعض یوے اسٹال بر جبال ملی ٹائمز ہزاروں کی تعداد س فروخت ہوتا ہے اور جس کے فروخت ہونے س

دیکھا حال اور سابق رفیق کی مفصل گفتگو کو پیش كرنے كا اعلان مجى كيا تھا۔ حونكہ ابلس كے سالق کئی دن لگتے ہیں ملی ٹائمز کے گذشتہ شمارہ کے ساتھ عجيب بات يه ديلھنے

س آئی کہ وہ اسٹال ياتے ی چشم زدن من غائب بوگيا كويا ايسامعلوم موتاتهاكه انسانول كى الك منصوبه بند بهير

ہوجس نے اجانک مختلف اسٹالوں سے ملی ٹائمز کا شمارے کھ اس طرح غائب کردے کہ مستقل قارئین تك اس كى كاپيال نهي سيخ يائي خود دفتر ملى المز اینے ریکاروکی کافی سے بھی محروم رہا۔ امریکی سرمایہ کاروں کا ایک مروف طریقہ ہے کہ جب وہ این

سكے ـ اور اكثرايسا مجى ہوتا ہے کہ کروڑوں کی بالیت کی خریدی ہوئی دوسری کمپنیوں کے يرودكك سمندرس غرق كردي جاتے بس باکہ یہ نئ چیز مارکیٹ میں این بنیادند بنا پائے۔ لگتاہے کہ ملی ٹائمز کے گذشة شمارہ کے ساتھ بھی کھے ایسا ی ہوا اسٹال والوں سے بوچھنے

چزعوام کے باتھوں تک نہ سینج

ایسی براسرار حرکت اس سے پہلے تھی نہیں ہوئی کہ تنا فانا اخبار کی مزاروں کاپیاں ان کے اسٹال سے غائب ہوجائی یہ خریدار کون تھے ان کے چرے بشرے انسانوں جیے بی تھے ۔ لیکن کیا ان کا تعلق مجی ابلیں کے ہیڈ کوارٹر مثلث نمائے برمودا سے جا ملاہے جو می ٹائمز کے اس انکشاف یر حد درجہ

ہے جواس نے دمشق میں ملی ٹائمز کے نمائندہ کو دیا مصنطرب ہے۔ خود دفتر لی ٹائمز کو بھی ٹیلیفون پراس ھیڈ کوارٹر کے انکشاف پر ابلیسی دنیا میں بو کھااہٹ تیا ہے بلہ وہ تام مائنی ملی ٹائمنر کے شمارے اسٹال پر آئے ہی چشم زدن

> سلسلے مس عجیب وغریب راسرار پیغامات موصول ہوتے رہے لین ان سب دشوار اول کے باوجود ہم نے مجی تہ کر رکھا ہے کہ دنیا کے اس خطے میں ہونے والی یاسرار سرگرمیوں کا پردہ صرور بالصرور جاک کرکے رہی گے۔

اس لئے ہم ان سائنسی مشاہدات کو بھی آپ کے علم جیا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ مثلث نمائے برمودا " میں لانا چاہتے ہیں جواب تک کا تنات کے دریافت

كوئي خيالي دنيانهي بلكه ايك معروف جغرافيائي مقام مصنوعات کے مقاملے س آنے والی کسی چیز کو ہے۔ البتہ ہم نے اس علاقے کے بارے مں کوئی لوكوں كے باتھوں تك سينے سے روكنا عاہتے ہيں تو ان کے بڑے بڑے ایجنٹ ان تمام جکموں سے

ابلیس کے هیڈ کوٹر کاانکشاف

نیا انکشاف کیا ہے تو صرف یہ کہ اس علاقے میں ہونے والی بے شمار ریاسرار حرکتیں جس کے چشم زدن س كل كاكل سامان خريد ليت بين ماكه وه

بارے میں جدید سائنس اب تک کوئی واضح جواب

فراہم کرنے میں ناکام ری ہے ہم نے اسے ابلیس کا

مسكن قرار دے ركر القريبادو صديوں سے ہونے والى

اینے اس خیال کی حایت میں ہمارے یاس

كرتى بس كه مثلث نمائ يرمودا

س سمندر کے براسرار دھند کے

صرف ابلیس ملعون کے رفیق کا انٹرویوی سی

کے نیچ جو دنیا آباد ہے وہ کوئی اور دنیا نہیں ہے

بلکہ اہلیں کامرکزی دفترہ۔ ہوسکتاہ اگر محص

اس تفصیلی انٹرونو کو بنیاد بنایا جائے تو شاید بعض

لوگ اسے محص ایک سنسی خزی سمجو کر ال جائس

سلطے من تمام تفصیلات سے آگاہ کردیں کے۔اس

لے عراق فود کھنے لگا ہے کہ حسن کال می عراق کے

اسلحوں کو چھیاتے رہے ہیں۔ کامل جب اردن سینے تو

شاہ حسن نے اپنے محل میں ان کا خیر مقدم کیا اور

راماراؤاوران کے دامادوں میں اختلاف کی بنیاد

راماراؤکی بوی لکشمی پاروق کی پارٹی اور حکومت کے

ساسى يناهدين كااعلان كياء

سائنسی محقیق کی لھی عل کردی ہے۔

كرنے والوں كے علم كاحصہ بيں۔ جنت من ابلیس کے داخل ہونے کی کمانی اکر آپ نے بائل کے والے سے بڑھی ب تو آپ نے اس سانپ کا تذکرہ بھی بڑھا ہوگا کہ جس

دوسری قسط



نے باغ عدن میں داخل ہوكر آدم كواينے ربكى نافرانی ر اکسایا تھا اور یہ مجی عجیب اتفاق ہے کہ مثلث نمائے برمودا س جو مخلوق یانی کی شوں ب كرثت سے تيرتى نظر آتى ہے وہ محھلياں يا دوسرے معروف آبی جانور نهیں بلکہ انتهائی مروہ صورت

ہوائی جباز ابلیسی ہاتھوں نے پانی میں غرق کردیا یماں تک کہ اس خطے کو جبازوں کا قبرستان بھی کہا جانے لگا۔ لیکن اہلیس آخرکب تک اپنی خیرمنانا راسرار قسم کے سانپ ہیں۔ ان میں بعضول کی

بعض اوقات ایسی تیزلری اور ایساطوفان بیا ہوتا ہے جس سے اس کا واضح اشارہ ملتا ہے کہ سمندر کی شوں کے نیچ آئی جانور نہیں بلکہ کوئی انتہائی براسرار مخلوق اپنااڈہ

> لمبائی تو 72 فٹ تک جانسیخت ہے اور جب یہ سانب یانی کی سطحوں بر چلتے ہوتے ہیں اپنے من سے آگ اگلتے ہیں تو ارد کرد کی فضا کا رنگ بھورا محوراسا ہوجاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس علاقے کے دور کے مشاہدے سے بھی سطح آب یہ ہونے والی عجيب وغريب حركات سے واضح احساس موتا ہے

بالاخر صدیوں کے اس رازے اس کے ایک قری باغی رفیق نے بردہ اٹھا دیا۔ آج مثلث نمائے برمودا میں یہ مسئلہ سب سے زیادہ گفتگو کا موضوع ہے کہ اس انکشاف سے پداشدہ خطرات کا مقابلہ کیے کیا جائے۔ ؟ ( مزید تفصیلات آئندہ شمارہ من ملاحظہ

طور برمنانے کی کوششش کی۔شاہی محل میں جبان

دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو عدتی نے اپنے سنوئی کی تذلل كرني شروع كردى جس برشاه حسن حسن كامل

كاباته پكوكر بابرنكال لے كئے عدتى نے تنهائى مسل

بنوئی اور پر بنوں سے ملاقات کرنے کی خواہش

ظاہرکی لیکن اس اندھے کے پیش نظر کہ وہ بیانہیں کیا کر

بیٹے دیلنے کی احازات نہیں دی گئے۔ مبرحال حسین کامل

کہاہے۔ ممکن ہے کہ وہ جلاوطنی

وي برسي بغاوت ترين اور ان ٥

کہ پانی کی اس سط کے نیچے ایک ایسا شرآباد ہے جو

غجيب وغريب اور راسرار سركرميول كي آماجگاه ب

يراس علاقے ميں بعض اوقات ايسي تيزلهري اور

ایسا طوفان بیا ہوتا ہے جس سے اس کا واضح اشارہ

ملاہے کہ سمندر کی شوں کے نیچ آبی جانور نہیں

بلكه كوتى انتهائي براسرار مخلوق اپنااؤه جماتے ہوتے

ہے۔ مزیدیہ کہ سمندر کی زیریں تہیں مسلسل بدلتی

رہتی میں۔ آگ اور یانی کے عجیب وغریب طوفان

س اب تک بے شمار جباز تباہ ہو چکے ہیں۔ یمال

تک کہ بعض جنگی حبازوں نے جب برواز کے ذریعہ

اس علاقے کا قریب سے مشاہدہ کرنے کی کوشش

کی تو ابلیسی کارِندوں نے اسے بھی غواب سے

سمندر کی جانب تھینج لیا۔ اس لئے کہ ابلیبی دنیا یہ

نهس چاہتی کہ کسی بھی قیمت ر عام انسانوں اس

کے ہیڈ کوارٹر کا پند لگ جانے۔ اگر ایسا ہوگیا تو

ابلس این کرور اول سے خوب واقف ہے اسے

معلوم ہے کہ اپنی ساری اکرفوں اور کفر کی منظم

قوت کے باوجود وہ اللہ کے نیک بندوں سے مقابلہ

كى تاب نسس لاسكتاء ميى وجه ب كه اس طرف رخ

كرنے والے ہر جباز كو خواہ وہ سمندرى جباز ہو يا

## قارنتن اورا يجنط حضرات سے

الحداثد لی ٹائرنے ایکسال سے زائد کی دت بخیرو خوبی بوری کرل ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اسے ایک منفرد اور مثالی اخبار بنائیں۔ ملی ٹائمزنے این ایک شناختِ اور پھاِن بنائی ہے۔ کوئی دوسرا اخبار اس وقت اس کے پایے کانہیں ہے۔ ہم نے اسے امت کی امنلوں اور آرزوؤں کاسچا ترجمان بنانے کی کوسٹسٹ کی ہے۔ لغزشوں اور کوتابھوں کی نشاندی کی ہے۔ ماضی کی فلطوں سے حال کو خوش آئد بنانے کی تلقین کی ہے۔ امت کے خلاف ہونے والی ساز شوں سے خبردار کیا ہے۔ ہم نے سی اور بیباک صحافت کی روش کو اپنایا ہے اور مصلحتوں سے دامن نہیں جرایا۔ اس دوران آپ کا ہمیں جس طرح تعاون ملاہے اور جس طرح آپ نے ہماری پذیرانی کی ہے اس سے ہمیں بڑا حوصلہ ملا

کین گذشته ایک سال سے کس طرح بم یه اخبار نکال رہے ہیں ،مسائل سے کس طرح نبرد آنما ہیں بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ اخبار تجارت کی غرض سے نہیں نکالا جارہا ہے بلکہ ایک مثن اور تحریک ہے۔ لاگت سے بھی کم یہ ہم اخبار ہے کو پیش کر رہے ہیں۔ لین مسلسل خسارہ زیادہ دنوں تک ادارہ برداشت نسي كرسكاي اپ كورور تعاون كى صرورت بياسك بمن چاہت بوئ بھى اس كى قیمت میں ایک روپے کامعمولی اصافہ کرنے پر مجبور ہیں۔ لہذا نومبر 1995ء سے ملی ٹائمز کی قیمت پانچ

اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملی ٹائمز جاری رہے آپ کے احساسات و آرزوؤں کی ترجانی کرے کھری اور سچی صحافت کی راہ پر گامزن رہے تواس کے ساتھ تعاون کیج اور اس کی توسیع و اشاعت میں بعريور صدليجة اے كو كر مينيائے نے فريداد فراہم ليجة - نى الجنسيان قائم كروائے -(اداره ملی ٹائمزانٹر نتشنل)

#### بقیه دامادون کی سیاست سسر الیون کی مصیبت

معاملات می برهتی ہوئی بے جا مداخلت بن جبکہ توحسن کائل نے ہتھیادوں کے میدان می عراق صدام حسن اور ان کے دامادوں س اختلاقات کی کے ایک طاقتور ملک کی حیثیت سے امھرنے میں اہم بنیاد صدام کے بڑے بیٹے کی حکومت را سخت ہوتی لرداراداکیا۔ان کی کوششوں سی کے تیج میں 80 کے ہوئی گرفت بن۔ صدام حسین کے بیٹے اور داماد میں وے مل عدام حسن عرب ممالک کے بیرو تصور زبردست اختلافات پیدا ہوگئے تھے ۔ گذشتہ دنول کتے جاتے تھے۔ اطلاعات کے مطابق عراق کے ست ایران عراق جنگ کے خاتمے کی ساتوس سالگرہ پر منعقد سارے اسلوں کو اقوام متحدہ کی ٹیم سے بوشدہ رکھنے

نے عراقی عوام سے "نئ تبدیلی کے لئے تیار "رہے کو مں ان کااہم رول تھا راماراؤاوران کے دامادوں میں اختلاف کی بنیاد راماراؤ کی بیوی تعقمی پاروق کی پارٹی اور سے می صدام حسن کے خلاف لنذا صدام كو اب يه خلومت کے معاملات میں بڑھتی ہوتی ہے جامدا حکت بئ جبکہ صدام مسکین اور ان کے نظرہ لاحق ہوگیا ہے كه حسن كابل امريكه دامادوں مں اختلاف کی بنیاد صدام کے بڑے بیٹے کی حکومت بر سخت ہوتی گرفت بنی۔ اور اقوام متحده کو اس

بونے وال ایک تقریب میں اچانک فائرنگ ہوئی اور صدام کے بھائی (جو کہ اس وقت باغی جمعے میں ہیں) کے پیر میں کولی للی۔ اسے ایک اتفاقی حادث قرار دیا گیا لیکن اردنی درائع کے مطابق یہ حسین کال پر عدتی کا

جب حسن كال اين بهائي بهاوج اور بحول

قاتلانه حمله تهاجسه دبادياكيا

کے ہمراہ اردن چلے کئے توعدتی نے جاکر اسس مبید

تخته پلك دى كيونكه مبرحال مغرقى طاقتني ان كے ساتھ بير ایک داماد نے اپنے سسرکوسیاسی مات دے کرافتداری باگ دوران سے تھین لی ہے دیکھنایہ ہے كددومرا داماداس مي كباوركيي كامياب بوتاب سردست صدام حسين كے قلعد كى مفنوط فصيل مي شكاف يركميا ہے۔ آنے والاوقت بتائے كاكريد شكاف رُبوجاتاب یامزیدوسیبوکران کے اقتدار کے خاتمے

كاسبب بن جاتا ہے۔

میں کیااس قسم کی چھوٹ دی جاسکتی ہے۔ اگر پندرہ

فصداین شناخت کے نام یہ بث دهرم بن سکتے ہیں

تو پیاسی فیداین وجود کے لئے ایساکیوں سی

كرمكتے \_ اس لئے معلمانوں كے لئے درمياني راست

فلاف احتجاج يذكري

اسلام کے نام پر جو آیا

دھائی جل ری ہے دی تو

اسلام اور مسلمانوں کے نام

### اسلامى سزائين وحشيانه اورغير انساني بين

# كوفى بھى مهذب معاشره انہيں قبول نہيں كرسكنا

ار ایس ایس کے ترجمان ''پانج جنیه'' میں مظفر حسین کی ہرزہ سرائی

کسی مجی ملک اور معاشرے میں قانون کی ضرورت اس لنے برقی ہے کہ وہ شہریوں کے درمیان اتحاد اور برابری پیدا کرسکے ۔ جمهوریت میں کوئی بھی تخص قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ ملک کے اتحاد و كي حبق كو قائم ركھنے كے لئے سب سے طاقتور ہتھیار قانون ہے۔اس لئے اس بر عمل کرناہر شہری کافرض ہے۔ عوام اسے اس وقت تسلیم کریں گے جب وہ یکسال طریقے سے سمجی شربوں ر نافذ کیا

ننهب کے نام پر پیدا کئے گئے نام نماد اقلیت این شناخت کے لئے " رسل لاء " صروری مجھتے ہیں۔ اگر ان کی نگاہ میں ملک کی جگہ بران کا مذہب مظیم ہے تو اس کامطلب یہ ہوا کہ جن کے مسلکوں اور فرقوں رہ بنی قوانین کو ہماری پارلیمنٹ نے رد

شمارے میں اسلام کو ہندوستانی قومیت کی راہ س سب سے براروڑہ قرار دیاگیا لیکن ہندوستان کااکٹری سماج اگر ہندوستان کے اقلیتی فرقے کے قوانین برعمل كرنے لكے توملك ميں كسيى افراتفرى ہوكى اس كا اندازه لكا يا جاسكتا ہے۔ ہرشهرى چارچارشادیاں کرے گابڑی آسانی سے طلاق دے سکے گااور آبادی میں جواصافہ

بات نہیں کرتے ۔ سلام میں فوجداری قوانین ر ہیں یا پران کی شناخت غیر صروری ہے۔ایسی غیر مصفار صورت حال من اقلیت یہ کم سکتے ہیں کہ آپ کے نزدیک ملکی میلمتی ضروری ہے تو آپ ہمارے قوانین کو تسلیم کرکے ملک میں اتحاد پیدا

ہوگاس کاتوحساب می نہیں لگایا جاسکے گا۔ دفعات کو نافذ کرنے کی

كرديا ہے ان كے قانون يا تو دوسرے درج كے

ورنہ یکسال سول قانون کی چھڑی کے نیمے آکر كرلس لين بندوستان كااكرمتي سماج اكر بندوستان کے اللین فرقے کے قوانین برعمل کرنے لکے گاتو ملك من كسيى افراتفرى موكى اس كااندازه لكايا جاسكتا

حساب ی نسس لگایا جاسکے گا۔ اگر اکثریت اقلیت

کے قوانین ر عمل پرا ہوجائیں تب بھی اتحاد کی

اس کا سب سے بڑا ثبوت خود اقلیتوں کی

فوجداري قانونون كولسكيم

سس کیا ہے۔ ہندوستان

کے مسلمان بھی کبھی

ا شریعت کی فوجداری

طرف سے ادھوری شریعت کو نافذ کرنا ہے

پاکستان سمیت کسی بھی اسلامی ملک نے اسلام کے

آسانی سے طلاق دے

کے گاور آبادی س جو

اصافہ ہوگا اس کا تو

کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

بندوستانی سماج کاالوث انگ بن جائیں۔ یاں یہ بتانا دلچیں سے خالی نہیں ہوگا کہ کسی سی ہے کہ وہ یکساں حول قانون کے نفاذ کے ہے۔ ہر شری چار چار شادیاں کرے گا بڑی

قانون مي ترميم كاعمل جو بى شروع موتاب بمارك كچ ابرين سياتدال اور مسلمانوں کے دوست نما دشمن پہلی قطار میں آگر ایسی دلیلیں دینے لگتے ہیں کہ جيديكسال سول قانون نافد موتى بى آسمان پهد جانے والا ب

طبقے کو یکسال سول قانون نہیں چاہئے تواسے اپنے

یرانے قوانین کو بدلنا بڑے گاناکہ سماج اور ملک ان

الودكيون سے متاثر نہ ہوسكے ۔ عسياتي اور يارسون

کی مانند مسلمان این مجی قوانین میں ترمیم بھی نہیں

كرنا چاہتے اور حكومت كو مجى اس كى اجازت نهىں

دية ـ ايسي صورت من كياكوني ترقى يذير حكومت

خاموش رہ سکتی ہے۔دارالحرب یعنی دشمنوں کا ملک

کہ کر مسلم پیشوا اسلامی طریقوں سے بھی اپنے مجی

قانونوں من تبدیلی نهس کرناچاہتے اور اس بات کی

دبائی دیے بس کہ اس سے ہندوستان س شریعت

خطرے میں برجائے کی۔ یہ برسی بے تکی بات معلوم

ہوتی ہے ۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہنے کہ اگر

ہندوستان میں پندرہ فیصد مسلمان ہیں تو کیا

ہندوستانی سماج ان کوساتھ لئے بنا ترقی کرسکتا ہے کیا

ان پندرہ فیصد کو اتنی چھوٹ دے دی جائے کہ یہ

شررین کر جسیا چاہیں سلوک کریں۔ اس جمهوریت

تحریلس مھیں جو ایک ہی مرکز سے چلائی جارہی تھیں

ِ" شدهی " یعنی یاک کرنا مسلمانوں کو ہندو بنانا <sub>"</sub>

منكفن " يعنى تنظيم جس كا مطلب تها بندو قوم كو

نہاد لیڈروں کے سلوک کی بنا یر موصوع کفتگو بن رہتی ہے۔ اس لنے قانون کو معطل کرکے لاقانونیت پیدا کرنے والے یا تو خود بدلس یا پیر حکومت کوبدلنے کا اختیار دی۔ اس کے علاوہ کوئی متبادل نہیں رہ جاتا ہے۔ کیونکہ ہندوستان

کو بیانا ہے تو یکسال سول قانون نافد کرنا ہوگا۔ قانون من ترميم كاعمل جون مي شروع موتا ے ہمارے کھ ماہری قانون ، سیاستدال اور مسلمانوں کے دوست نما دشمن پہلی قطار میں آگر ایس دلیس دینے لگتے ہیں کہ جیسے یکسال سول قانون نافذ ہوتے می آسمان پھٹ جانے والا ہے۔ م ج كل يكسال سول قانون كا نام آتے بى اس ير ذور وشورے ردعمل شروع بوجانا ہے۔علماء كونسل کے ایک عددیدار نے توسال تک کددیا کہم خون بہاکر ہندوستان کو لال کردی کے ۔ دیکھا جلتے تو م نجناب نے یکسال سول قانون کا مفہوم سمجھای -- -cui

# يكسان سول كودكى بنيادين شدهى اور سنكهن "تحريك مين پنهان بين

یکساں سول کوذکے تاریخی پس منظر پر محمد عبدالحفیظ (حیدر آباد)کی تحریر

آبادی کم سے کم ہوتی علی جائے۔دوسری بات یہ کہ

بندوو کو عسکری قوت بناکر اٹھایا جانے ان دو

چیروں کے بغیر ہندووں کے لئے آزادی ہے معنی

شدهی اور سلمفن کی بنیاد ڈالی بدراصل دوطرح کی

پنڈت شردھانند نے اپن رہائی کے کچ دن بعد

بنی سزائس اتنی غیرانسانی اور وحشیانه بس که آج کی

دنیا می رحم و مروت اور انسانی حقوق کی بات

كرنے والاكوئى مجى معاشرہ انسى سليم نسي كرسكا۔

اس لے مسلمان یا تو ململ شریعت کی بات کریں

کل یکساں سول کوڈکی بات زور و شور سے اٹھ

آر ایس ایس کا ہندی ترجمان " پانچ جنبه "

اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے زہر افشانی کرنے

من اینا ثانی نهیں رکھتا۔ اس کاکوئی شمارہ ایسا نهیں

ہوتاجس میں مسلمانوں کے خلاف زہرن اگلاگیا ہو۔

لین ریس کونسل اے اس برکوئی تبسہ نہیں کرتی۔

می وجہ ہے کہ وہ بے خوف و خطر مسلم دسمن

یو پیگنده س مصروف رہا ہے۔ اس وقت جونکہ

ملک س یکسال سول کوڈیر بحث چیری ہوئی ہے اور

بی جے بی نے اسے انتخابی ایشو بنانے کا اعلان کیا

ہے۔ اس لئے پانچ جنیا نے مجی اسے اپنا خاص

موضوع بنایا ہوا ہے ۔20 اگست کا اس کا شمارہ جو

كه مابانه ب مسلم دهمن زمرافشاني كے لئے وقف

ہے۔ یہ خصوصی شمارہ " اسلام اور قومیت " کے

موصنوع برے ۔ آرایس ایس کانظریہ قومیت کیا ہے

اس کو بتانے کی صرورت نہیں ہے۔ اس لئے اس

حسن کی آیک خطرناک تحرر مجی شائع ہوئی ہے جس

مس یکساں سول قانون کی و کالت کرتے ہونے اسلام

یراو تھے تملے کئے گئے ہیں۔ قار تین کی دلچیں کے لئے

اس مضمون کو اختصار کے ساتھ ذیل میں پیش کیا

ہے۔ اس شمارے س

ہندوستان بجانا ہے تو

يكسال سول قانون نافذ كرنا

ہوگا" کے عنوان سے مظفر

ری ہے۔ اس کے چھے کیا مقاصد بیں ان کو مجھنے کے لئے تاریخ و پلٹنا ہوگا۔ تقسیم ہندے قبل آزادی کی جدوجد کے دوران برٹش گور نمنٹ کو یہ بات ا تھی طرح معلوم ہوگئ تھی کہ ہندوستان میں جدو حبد آزادی کو اب زیاده دنوں تک روکانهیں جاسکتا اس لے انگریزوں نے یہ مکروہ حکمت عملی تیار کی کہ بیال کے لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے خاص طور ہر اس ملک کی سب سے بردی اقلیت کو اکثریت سے لڑاکر ختم کروادیا جائے۔ان کی اس حکمت عملی کے اندر دو باتیں بوشدہ تھیں۔ پہلی بات یہ کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو تاکہ ان کی تعداد کھٹ جائے ان کی ہمت پت ہوجائے اور یہ اپنا سر اٹھانے کے قابل نہ ربس دوسرے صلیی جنگوں میں این شکست کا بدله ليناتجي ان كامقصدتها

لنذا برکش حکومت نے اس کو عملی جامہ مینانے کے لئے وانسرائے کو مذکورہ یلان سے واقف کروایا۔ وانسرائے نے اس حکمت عملی کے

تحت کانگریس کے ایک مقبول لیڑر پنڈت شردها تند جو اس وقت جبل میں تھے ،سے رابطہ قائم

کے لئے تیار ہیں لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ آزادی سے تم لوگوں کو کیا ملنے والا ہے ؟ تم لوگ حکمرانی کا كوئى عملى تجربه نهين ركھتے ان حالات میں مسلمان ملک بر قابض ہوجائی کے بہ الفاظ دیگر تم ہماری غلامی سے آزاد ہوکر مسلمانوں کی غلامی میں

طے جاؤگے ۔ ہم تمارے خرخواہ بیں اسی سبب برئش حکومت ہندوستان کو آزاد کرنے میں بیچکیاہٹ محسوس کر رہی ہے۔ وائسرائے کی ان باتوں سے يندت شردها نندكو اتفاق موكماكيونكه يندت خلافت تحریک کے دور میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت اور اتحاد کو این آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ پنڈت

شردها تدنے اس معالم میں وائسرائے سے رہنائی طلب کی چنانچ وائسرائے نے انہیں یہ مفورہ دیا کہ کرکے انسی سجھایا کہ انگریز اس ملک کو چھوڑنے وہ اس بات کی کوششش کریں کہ مسلمانوں کی

عسكرى قوت سي تبديل كرنا تأكه صرورت بڑنے پر مسلمانوں کو بزور طاقت دبایا جائے ۔ پنات شردهاند نے نذکوره اسکیم کو روب

عمل لانے کے لئے

علاقه كا انتخاب كيا وه تها ميوات كا ـ ليكن مولانا محمد الیاس رحمتہ اللہ علیہ ( بانی تبلیغی جاعت) نے شدھی تحریک کے خلاف جدو جد شروع کردی۔ اگرچہ شدھی تحریک کے ساتھ سلکھن بھی موجود تھا

سے پلے جس

لین مولانانے صرف شدھی تحریک کے خلاف کام کرنے کو مناسب مجھا۔ ان دونوں تحریکوں (شدھی

اور سلمن ) کے آغاز کے ساتھ ی مسلمانوں میں اصطراب و بے چین دور کئ اور دملی می فرق واران فساد کا آغاز ہوگیا جس نے دو تین برس کے اندر اندر سارے ملک کو این لپیٹ می لے لیا۔ پنڈت شردھانند کے بعد ان کی تحریک کا سلا حصہ تو ختم بوكياالبنة دوسرا حصه (سلمني) ايك نيالباده اوره كر

اس محاذیر ناکامی کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں کو بدلنے کی مہم چلائی ناک ان کے اندر ایک نی فکر پدا ہو اس طرح انہوں نے وصدت ادیان کے فلسفہ کو لوگوں کے سلمنے پیش کیاجس کا مطلب یہ تھاکہ دنیا کے سارے مذاہب سے بس س خدا تک سینے کے مختف رائے بی ای لے کسی ذہب کو کسی دوسرے ذہب یر کوئی فوقیت نس ب ندکورہ فلسفہ کے پیچے جوراز تھاوہ یہ کہ اگر ابل ملك اس فلسفه كوسي تسليم كرليس تو پير جمهوريت کے سارے اکثریت کے مذہب کو ناقد کرنے می کوئی دشواری نہ ہوگی۔ اس زمانے میں مسلم دانشور

بقیه صفحه ۱۶ پر

### امیٹھی کی کوکھ سے پیدا ہونے والی شرم

ه مرکزی وزیر اور وزارت سالق عظی کے نواہشندادجن سنگھنے ہمس اور آپ کو یہ یاد دلادیا کہ سیاستدانوں کو می شرم آتی ہے۔ورید اب تک توعوام یہ فراموش ی کر یکے تھے کہ سائندانوں کاشرم وغیرت سے بھی کوئی واسط ہے۔ دیکھا جانے تو شرم اور سیاست ایک دوسرے سے مقناد چزی بس۔ شرم کادامن تھامنے والاساست کی داوی کے ساتھ بنی مون نہیں مناسکتا

ليکن بقول شخصے يہ شرم نئي ہے اور اس شرم کا خیرمقدم کرنا چاہتے ۔ کیونکہ کیا پیتہ اس کا دائرہ مزید وسیج ہو اور یہ صرف تحقیقات کی سست روى ير بلكه دوسرے شرمناك معاملات ير بھى ارجن سنکھ کی کردن شرم سے جھک جانے ۔ اور یہ تھی تو ہوسکتا ہے کہ ان کے ساتھ دوسرے بندوستانی اور کانگریسی لیڈران بھی اس شرم میں برابر کے شرکی



عیاری و مکاری تو سیات کے اجزائے ترکیبی بیں۔ یہ خصوصیات ی تو سیاستدانوں کوزنده جاوید بناتی بس۔ توکیاارجن سنگھ کااظہار ندامت اظہار نے شرمی کای ایک صدے واس کا جواب ہم ے دمانگے تو بسر

كرنى چاہے ـ مكن ہے كه مسلم كش فسادات ير بحى انس شرم آجائے ۔ حکومت من ان کی پہلے دن کی شمولیت سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے فسادات مجد شد کردی کئ ،گیان وانی مجد اور مقراکی عدگاہ کی شادت کی تیاری ہے ، سورت س مسلم خواتین کی عریاں ویڈیو گرافی کی گئی ، بمبئی س مسلمانوں یراس قدر مظالم توڑے گئے کہ وہ وہاں سے انخلاء ر مجور ہوگئے ۔ شو سنانے بگلہ دیشی کہ کر بے شمار غریب مسلمانوں کو بنگلہ دیش کی سرحد برلے

کیا مسلم کش فسادات پر بهی ارجن سنگه کا سر شرم سے جمکا؟

کی شریت مشکوک بنا دی گئی اور مسلمانوں کے لوگ ان کی جھی ہوئی گردن نہ دیکھ سکے ہوں وہ مجی خلاف كىيى كىيى ناانصافيان نهىس كى كتىس ـ ان كوشمار دیکھ لس ۔ حالانکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا کرنے کرانافصنول ہے۔ کیونکہ ارجن سنگھ تو خود بھی مرکزی کے پیچے ان کا مناء دوسرے لوگوں تک شرمندگی طومت میں رہے میں ان تمام معاملات سے بحوبی کے احساس کو سیخانا نہیں تھا ان کا مقصد تو صرف واقف ہوں کے۔ اس لئے ہم ير الذم ہے كہ ہم ان كى مونیا گاندهی کی توجه مبذول کراناتھا اور یہ بتاناتھا کہ شرم و خیرت کی قدر کریں اے احرام کی نظرے بقيد ليُدان جو مندوستاني جي بس اور کانگريسي جي . ديلهس - كيايتاكل مذكوره معاملات ير مجى انهس شرم انس تحقیقات کی سست رفیآری یر نه تو کوئی آجائے اور راجیو گاندھی کی بوہ کے ساتھ ساتھ ان شرمندگی ہے نہ بی افسوس ۔ وہ اس می کامیاب بزاروں مسلم بواؤں کے آنسو بھی اسس نظر آجائس ہونے یا سس اس کاجواب تووی دے سکتے ہیں۔ جو اپنا د کواکسی "امیٹی" میں بیان نہیں کرسکتی اور

اس شمارے کی قیمت جار روپنے اگر بیان مجی کریں تو ان ریکوئی ہندوستانی اور سالاند چنده ایک سویکاس دویت اسوامر کی داار کیے از مطبوعات کانگریسی سیاستدال شرم سے سر نسی جھکانا اے غيرت سي آتي-مسلم حيزيا ثرست ساستدانون بالخصوص كانكريسي سياستدانون كو بِ نَرْ بِبِلِيشِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُدَاكِد معدل چاہتے کہ وہ بھی شرم سے اپن کردن جھکالیں اور اپنے TEJ PRESS رسے بھواكر ہندوستانی اور کانگریسی ہونے کا جوت دیں ۔ مسلم دفير لي ثائم ،49 الوالفصل الكلو ، حامد نكر کش فسادات کی کوکھ سے جنم لینے والی بواؤں کے دکھ تى دىلى 110025 سے شائع كيا۔ دردیر انسی شرم نہ آئے نہ سی کم از کم سونیا کے فون . 6827018 د کھڑے ير توشرم آنى بى چاہتے۔ مری نگریذرید ہوائی جاز۔50۔4رویے

مرسمهاراؤے بری طرح خفا ہیں۔ اس کا شوت تو وہ این حرکات و سکنات سے پہلے بھی دیتی رہی ہیں کین زبانی اظہار پہلی بار ہوا ۔ سیاسی حلقوں میں قیاس آرائی کی جاری ہے کہ یہ صورت حال کانگریس کی ایک اور تقسیم کا پیش خیمہ ثابت ہوسکتی ہے اور اكراس بار تقسيم بوئى تو دوسرے كروپ كى قيادت سونیا گاندھی کریں گی۔ لیکن سونیا گاندھی کے چیرے کے تاثرات اور ان کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لینے والوں کا خیال ہے کہ یہ بات ابھی اتن آسانی ہے سی کمی جاسکتی۔ سونیا گاندھی جیسی خاموش طبع بازى سے كام نہيں ليناچاہے . ان لوگوں كى دلي ب ك سونيا گاندهي نے الميٹي س جو كھ كما اس كے

مونیا گاندھی نے اپن تقریر سے اس خیال پر مهر تصدیق شبت کردی که وه وزیراعظم یی وی خاتون سے کھل کر کسی اقدام کی توقع کرنے میں جلد کا باعث بھی ن رسی ہیں۔ بارے میں یہ قطعی رائے قائم نہیں کی جاسکتی کہ وہ چھیزر کھی ہے۔ دراصل ہیکڑے خود وزیراعلی بنے کے خوابال تھے لیکن جونکہ انہوں نے اسمبلی الیکش



بیان کرتے ہوئے کہاکہ راجیو قتل کس کی تحقیقات انتائی ست رفاری ے چل ری بس تو ارجن سنگونے تیاک سے کماکہ ایک بندوستانی اور ایک کانگریسی ہونے کے نامے میراسر شرم سے جھک گیا ہے۔ لوکوں کی نظر فورا ارجن سکھ کے سری طرف اٹھ كى \_ ارجن سنكم نے اظهار نداست كا عملى مظاہره كرتے موت يارلمنٹ مل مجى سوال اٹھايا تاكہ جو

واقعی یے جے کہ یہ شرم نی ہے اس کی قدر ویا گاندمی نے ایٹی س جب اپنا دکوا ہوت مسلمان گام مولی الد کافے گے ، بادی

کی اس پہلی مگر جارحانہ تقریر بر مخلف قسم کی قیاس آرائیاں ہوری بیں اور ان قیاس آرائیوں میں سب سے بڑا وال یہ ہے کہ تونیا کے جاكر چور ديا يحي اور محب وطن مسلم بندوستانيون

اقدام سے ہندوستانی سیاست کے مندر س جو ارس اٹھ رى بى كيا وه طوفان كى شكل اختيار كرسكتى بين اوركيا س طوفان مں راؤکی کشتی غرقاب ہوجائے گی یا بھریہ لىرى سمندرى جھاگ كى مائند بيٹھ جائس كى ؟ ملك كى

تاريخ من ايك برا واقعه تصور

کیا جارہا ہے ۔ نوں بھی ہندوستان میں گزارے اپنے

بچیس ساله دور میں سونیا کی یہ پہلی عوامی تقریر تھی اور اس کا

انتظار لوكول كوشدت سے تھا۔

ان کی مخصر تقریر نے

ہندوستانی سیاست کے سمندر

من زیردست لرس انها دی

بیں۔ عوامی طقوں کے ساتھ

ساتھ پارلیمنٹ میں بھی اس کی

ونج سنائی دی۔ سونیا گاندھی

کو سیاست س آبارنے یا مجر خود میدان سیاست س کودنے کا اعلان کرسکتی ہیں لیکن انہوں نے راہول تیار نہیں ہیں۔ موجودہ سیاسی صورت حال ، کانگریس کے انتشار اور سونیا گاندھی کے متوقع اقدام کی روشنی میں یہ سوال انتائی اہمیت کا حامل ہے ۔ یج بدیھے تو اس سوال کے اردگرد آج کی کانگریس سیاست گردش کرری ہے

للمی ہوئی تھی)۔ یہ واقعہ ہندوستان کی حالیہ سای کانگریس میں اتحاد کی کوششس کرری ہیں۔

ایک مظم حکمت عملی کے تحت تھا یا پھران باتوں پر جذبات انگیری حاوی تھی ۔ البت انہوں نے اموسی ہوائی اڈے را بن ڈی تیواری کی خیریت معلوم کرکے اور ان کے گلدسے کو شرف قبولیت بخش کریہ اشارہ

سیاست میں سونیا گاندھی کی آمدکے امکانات صرور دے دیا کہ فہ ارجن تیواری گروپ سے کے بجانے برینکا کو المیٹی لے جانے کو ترجیج دی۔ بالآخر كاقفل تورديا انهوں نے مدردى ركھتى بير يعنى ان كا بھكاؤ اى گروپكى دوسرے انهوں نے اس سليلے ميں خاموشى اختيار راجیو کے قاتلوں کو ابھی تک ناراصنكي كااظهار كياس يرية پہلی بار این زبان کھول اور انتیمی کے عوام کے جانب ہے۔ لیکن اہمیمی میں انہوں نے جتیندر برشاد سکرکے اور اپنے واپنے بحوں کوفی الحال سیاست سے سلمنے اپنا دھڑا رویا۔ سونیانے جی منٹ کی مختر مگر اور دگ وج سنگھ وغیرہ سے ملاقات کرکے لوگوں دورر کھنے کاعملی مظاہرہ کرکے ساسی مجسرت کو کو کموکی بلكرراؤخي ك جانب سے مج اورسبنے بیک آوازکماک تسلکہ خیرتقریر کی بلکہ بڑھی۔ (کیونکہ تقریر ایک کاغذیر کے ذہنوں میں ان شہات کو بھی جتم دے دیا کہ وہ سکیفیت میں مبتلا کردیا۔

كياسونيا كاندهى كااقدام كانكركيس مين كورتي طوفان

البعة ان كي تقرير سے ناراض كانگريسوں كو

حوصله ملا اور كانكريس ياري من راجيو عامیوں کو کھل کر کھے کرنے کا عارضی موقع دستیاب ہوگیا۔ لیکن وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ یہ حصلہ اور یہ موقع اپنی اہمیت کھونے لگا اور راجیو حامی طبقہ لشمكش من بسلًا ہوگيا ۔ كيونكه سونيا گاندھی کے واضح اور عملی قیصلے کی غیر موجودگی مس ان کے لئے کوئی قدم اٹھانا سای خودکشی کے مرادف ہوگا پارلیمنٹ میں ان کی تقریر پر سگامہ صرور ہوا لیکن ہمیشہ کی مانند اس بار مجی ترسمهاداؤ چكنا كوا ثابت بوت ـ انهول نے یہ اعلان تو کردیا کہ راجیو قتل کیس ا کی سماعت دسمبرتک پایه تلمل کو سیخ جائے گی لیکن اگلے می دن انہوں نے راجیو خاندان کے قربی للت سوری کی ربائش گاہ ہر حوالہ کس کے تعلق سے سی ن آن کا جیایہ ڈلواکر خم ٹھونک کر سونیا

كيب سے مقابلہ كرنے كا اشارہ مجى دے دیا ۔ یادلیمنٹ می ان کی تقریر اس بات کا اشاریہ مھی کہ وہ مجھوتے کے بجائے جنگ کے موڈ

من بن اور یارئی قیادت سے دستردار ہونے کو قطعی

بوش وخروش كامظامره كرر کے زندہ رہے یر اظہار غم و عف مجی کررہے ہیں۔ سیاستدانوں السامحوس ہوتا ہے کہ سونیا

المينحي مين سونيا\_

ملن چاہتے اور یہ کہ ابھی تک

یہ ہونا سونیا گاندھی کے ساتھ

جبكه حققت يه ب كدراج

تامل لڑکی دھنوتو جانے وار

گاندھی سے پہلے بی بلاک ہو

انتالسندوں نے بولس کے

خودکشی کرلی تھی۔ البت اس

ر بھاکرن ابھی زندہ ہے اور س کارروائی کرکے سری لنکا حکوم

سب سے برا سوال ب

لهرس الحدري بين كيا

ہے۔ وہال کی صدر چندریکا مج

ری بس تو بھلا ہندوستان کی

قاتلوں کو گرفتار کرنے اور

کے ساتھ ساتھ ناراض کانگریسی

يهال الك سوال يديد

پارسکتی ہے۔

كشتى غرقاب بهوبه

# آندهرا بردنش اورامیمی کے داقعات ہے

راؤ پر مان بیٹی کی یلغار

اور آندھرا پر دیش کے

امینهی واقعات نے بی جی ا

طق من زبردست جوش وخروش پیدا کردیا ہے۔ ل

ج بی لیروں کا خیال ہے کہ یہ دونوں صورت

حال دلی یر بی ہے تی کے قبضہ میں معاون و مد گار

ثابت ہوں کی ۔ آند حرا بردیش کے حالات بلاشیہ

نیشنل فرنٹ اور سکولر طاقتوں کے لئے باعث

تشویش اور خطرناک بین به نمیشنل فرنٹ جو که مرده

بوگياتها ، آند هرا يرديش مي راماراؤ كي كامياب واپسي

ے زندہ ہواتھا۔ فرنٹ کے تن مردہ میں روح چونکے

م كرنائك كى تبديل في جى ابم رول اداكياتها ليكن

ب سی دونوں ریاستی نیشنل فرنے کو کرور کرنے

نے وز راعلی دیوگورا کے خلاف بالواسطہ طور رہے جنگ

سس لڑا تھا اس لنے یار لمانی یارٹی نے ان کے

ا بجائے دیوگوڑاکو اپنالیڈر سلیم کیا اس فرح بیکڑے

وزيراعلى بنتے بنتے روكے راس كاانسى بت دكھ ب

ان کے دورہ المیمی سے قبل ایسی چرمی کوئیاں

تھیں کہ اس موقع پر وہ را ہول گاندھی یا برینکا گاندھی

ملتے مانس بنتے لیکن اس ص اور وه اس كا ازاله كرمنا جاہتے بس الجمي كھير دنوں قسل فرنث كوفائده صرور سيخيآ انہوں نے یہ تجویز رکھی تھی کہ سیکولر طاقتوں کو یا بہ الفاظ دیکر نیشنل فرنٹ کو راؤ کے ساتھ اتحاد کرکے فرنٹ کے لیڈران بور۔ متحكم حكومت كي مثال پيش اليكش الرناجائيدان كى دلس تحى كه اس سع في ج مكومت كے قيام كے لئے عوا تی کو شکست دینے می آسانی ہوگی۔ حال می می اور اس کے اثرات مجی مرت انہوں نے یہ جور دایس لے لی ہے۔ اس جور ديىم كى تقسيم اور آندهرا كى سا کے پیچے ان کا مقصد خواہ کھ بھی رہا ہو لیکن اس سے ان امكانات كو خاك من ملاديا جنادل کو نقصان مینا ۔ اب اپنے اوم پیدائش کے

#### سونیاسیاست میں آئیں توبی بے پی کانہر روم راجیه نهین رام راجیه وعوی کرنے کی بوزیش میں ش

تیادی کی ہے۔اس سے بھی جنادل کو نقصان مینینے کا ایک مسحم مرکزی طومت د لیٹ فرنٹ کی آندھرا کے نار راباراؤ نشین فرنٹ کے چیئرمین ہیں اور جنتا چدرابابو نائیڈو کی حمایت ہے ے ۔ آتدہ راماراؤ چندرابابو: مل شمولیت کا در وازه بندی رکم مجی قیمت رہ نس چاہیں کے زنك كاحدب اوريدى وه

موقع یر انہوں نے لوک سبھا انتخابات کی جس طرح کرنانگ می سانق وزیراعلی دام کرشن جیگڑے مخطرہ ہے۔

دل و تیلکو دیسم فرنٹ کے دو مصبوط یائے ہیں۔ راما راؤ ریاست س این بوزیش مصبوط کرنے کے بعد مركزس آلے كاخواب ديكھ دے تھے۔ انہوں نے یارلیمانی الیکش لانے کا بھی اعلان کیا تھا۔ وہ يارلمنك كالكثن حنة يابارت اوروهوز يراعظم

# في طوفان برياكركتاب؟

### امكانات واثيرات كاجائزه

المیٹی میں سونیانے اپنا جو دکھڑا بیان کیااور راجیو کے قاتلوں کو ابھی تک سزانہ دینے یر اپنی جس المامنكي كاظهاركياس يريد صرف ناداص كانكريسون بلكراؤخيك عانبس بعى اظهار افسوس وعمكياكيا اورسبنے بیک آواز کہا کہ راجیو کے قاتلوں کو سزا ملن چاہے اور یہ کہ ابھی تک اس کسی مس کوتی فیصلہ نہ ہونا سونیا گاندھی کے ساتھ سبت بڑی ناانصافی ہے \_جبكه حققت يه ب كدراجيو كاندهي كي اصل قاتل تامل لڑکی دھنوتو جائے واردات یر سی اور راجیو گاندھی سے پہلے می ہلاک ہوگئ تھی۔ بعد میں کئی آبال انتتالیندوں نے بولس کے محاصرے س چھنس کر خود کشی کرلی تھی۔ البت اس قبل کی سازش رہنے والا یر بھاکرن ابھی زندہ ہے اور سری لنکاکے جنگلوں سے کارروانی کرکے سری لنکا حکومت کو ناکوں چنے چبواربا

بڑی ناانصافی ہورہی ہے لیکن ان موقع برست اور این الوقت سیاستدانوں کو فرقہ وارایہ فسادات میں مارے جانے والے بے قصور مسلمانوں کا لہو کیوں نهیں دکھائی دیتا ؟ مظلوموں کی آہیں کیوں نہیں سنائی ديتس المسلم بواؤل كا دكه درد كيون نهس نظر آما ؟ ویڈیو کرافی کے لئے مرہد کرکے دوڑائی جانے والی خواتىن كى چيخى كيوں نهيں سنائى دينتى ؟ان كى كٹتى ہوئی عرتس اور یامال ہوتی ہوئی مصمتن ان کے ضميرير حوف كيول نسي لگاتين ؟راجيو گاندهي كے قاتلوں کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو فسادات کی حکی من پینے اور باری مسجد کو شمید كرنے والوں كو بھى سزائيں دين بول كى - سي انصاف كاتقاصه \_\_

برحال سونیا گاندهی کابی اقدام ٹائیں ٹائیں

سب سے بڑا موال یہ ہے کہ مونیا کے اقدام سے ہندوستانی سیاست کے سمندر میں ج لهری اٹھ ری بنس کیا وہ طوفان کی شکل اختیار کر سکتی بیں ادر کیا اس طوفان میں راؤ کی الشي غرقاب موجائي يا پريالري سمندري جهاك كي مانند بيرهر جائي ؟

ہے۔ وہاں کی صدر چندریکا بھی اسے گرفتار نہیں کریا فش ہوتا ہوا نظر آرہا ہے۔ کیونکہ جب تک وہ کھل کر

قاتلوں کو کرفتار کرنے اور سزا دینے یہ سونیا گاندھی کے ساتھ ساتھ ناراض کانگریسی اور کانگریسی بھی اینے جوش و خروش کامظاہرہ کررہے بس اور اب تک ان کے زندہ رہنے براظمار غم و عصد اور ناراصلی کامظاہرہ بھی کررہے ہیں۔ سیاستدانوں کے شور و بھاے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سونیا گاندھی کے ساتھ کتنی

بنتے یا نس بنتے لیکن اس صورت حال سے نیشنل

فرنٹ کے لیڈران بورے ملک من آندھراکی

متحکم عکومت کی مثال پیش کرکے مرکز میں مسحکم

حكومت كے قيام كے لئے عوام سے ووٹ مانكتے اور

اور اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ۔ لیکن تیلکو

دیسم کی تقسیم اور آند حراکی سیاسی صورت حال نے

ان امکانات کو خاک می ملادیا۔ اب نیشنل فرنٹ یہ

دعوی کرنے کی بوزیش میں نہیں رہ گیا کہ وہ عوام کو

ایک معلم مرکزی طومت دے سکتا ہے ۔ ادھر

لیف فرنٹ کی آندھرا کے ناراض کروپ کے قائد

چدرابابو نائیو کی حایت سے بھی فرنٹ کرور ہوا

ے ۔ آئندہ راباراؤ چندرا بابو نائدو کروپ کی فرنگ

میں شمولیت کا دروازہ بند ہی رکھنا جاہیں گے ۔ وہ کسی

بھی قیمت یہ سس چاہی کے کہ ان کا مخالف دھڑا

فرنك كاحدب اوريدى وه خود فرنكى چيترمن

شب سے دستردار ہونے کو تیار ہوں گے۔

و بی جے پی کانشرہ ہو گا

سین رام راجیه

فرنث كو فائده صرور سيخيا

رى بى تو بھلا ہندوستان كى بولىس يا فوج اے كىي كوئى قدم نسي اٹھاتىں خود كو يااپنے بحول ميں سے كسى كو سياست مين داخل سي كرتين عب تك یال ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راجو کے کانگریس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اشاروں کنابوں کے بجائے کھل کرسامنے آنا ہوگا۔ لیکن شامد سونیا کھل کرسامنے آنے کے بعد کی صورت حال سے خوفزدہ میں کیونکہ ایے حالات میں ان کا بھرم توٹ جانے کااور بند ہوئی لاکھ کی متمی کھلتے می فاک می ال جانے کاخطرہ در پیش ہے۔

نے این محبت کی خاطر تخت و تاج کو مھوکر مار دی ہے - تاریخ ایک بار پر خود کو دوہرا رہی ہے ۔ نشنل فرنٹ کے چیترمن اور آندھرا بردیش کے وزیراعلی ان ٹی راماراؤ نے جدید دور من ایک نی رومانوی دانستان کی تخلیق کی ہے۔ انہوں نے اپنی بوی الشی یاروق کی محبت برریاسی اقتدار کو قربان کرنے کو ترجیح دی۔ انہوں نے ایے لوگوں کو آڑے باتھوں لیا ہے جوان کی اہلیہ یر الزامات عائد کرتے بس اور کہاہے کہ ان لوکوں کو بیوی کے رول اور اس کی حیثیت کا اندازه سي ب-

آم ميين قبل بونے والے رياستي اليكش س راما راؤ زیردست اکریت سے کامیاب ہوئے تھے اور اب وہ قومی سیاست مس اہم رول ادا کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے بحیثیت قوی مورجہ کے چیترمن کے یارلیمانی الیکٹن لڑنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ وہ روتی کمرا اور مکان کے نسرے کے ساتھ خود کو " غریوں کا مسیا " کی حیثیت سے پیش کرنے جارے تھے ۔ لیکن اس اشاء س ریاست س ساس طوفان بريا بوكيا\_

کیریتر اور تن سوے زائد داو بالائی قلموں کی زندگی کے مقابلے میں لکشمی پاروتی کا باب انتہائی مختصر ہے۔ لیکن اس کے باوجوداہے راماراؤ این زندگی کا سبسے یاد گار دور تصور کرتے ہیں۔ اس فلیل مدت میں لوگوں نے راماراؤ کا حقیقی معاشقہ دیکھا (فلموں کا معاشقہ الگ ہے) ان کی سابقہ اہلیہ کا 1984 مس انتقال ہوگیا تھا اور اس وقت سے راماراؤ تنهائی کی زندگی بسر کردے تھے۔

اسی درمیان ایک دن را ماراوکی ملاقات ایک

بھی ہوسکتا ہے کہ ونیا اور راؤ خیر آمنے سامنے تجائے۔ ایسی صورت حال می کانگریس کا ووٹ منتشر ہوجائے گاجس کالازی فائدہ بی ہے بی کو سینچے گا ۔ لی جے بی نے فی الحال خاموش رہ کر تماشہ دیکھنے کا فصله کیا ہے۔ لیکن اگر سونیا گاندھی خود یا اپنے بحوں می ہے کس کو ساست میں آمادتی ہیں توبی ہے نی کے لئے ان کی مخالفت کرنا صروری ہوجائے گا۔ ایسی صورت حال من فی ہے فی نے "روم راجیہ نئیں رام راجیہ " کا نعرہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سونیا گاندھی جونکہ اٹلی سے تعلق رکھتی بس اور روم اٹلی کی راجدهانی ہے اس لئے فی ہے فی مونیا کے غیر ملی ہونے کا پر دیگنڈہ کرے گی اور عوام کے سامنے روم راجیه نسی رام راجیه کا جذباتی نمره رکه کر انتخابی کامیانی ماصل کرنے ل کوشش کرے گ۔

ببرحال اس وقت ملکی سیاست کی جو صورت حال ہے وہ بی جے بی کے حق میں سرجوتی ہوئی نظا اری ہے اگر کانگریس کے اپنی اختلافات میں بی يرقرار رن اور نيشنل فرنت يول بي كزور بونار باتوي عالات بی جے لیے کے کے آب حیات سے کم نہیں موں گے۔ آندھرا پردیش کے عالات ماص تیکلو دیم اور جننا ول کے لئے بلکہ تمام سیوار عناصر کے لے باعث تفویش ہیں۔ یہ انتظار بی جے بی کے لئے اقتدار کی دائی واکرے گا.

اليے واقعات ہرى بردى م

72ساله راماراؤ كى طويل عمر ، باره ساله سياسى

بركتها آرشث وينكث ساراؤكي بوي للشي ياروتي سے ہوجاتی ہے۔ رونوں پہلی نظر مس می ایک دوسرے رو عاشق بوجاتے بس بہلی ملاقات 1989ء

لى جى كے لئے آپ حیات

پارليماني اليكش مين بي ج بي اس صورت

ادحرالیٹی کے پلیٹ فارم سے سونیا گاندھی نے جس مم کا تفاذ کیا ہے اس سے بی بی جے پی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ اس میں کوئی شک نسی کہ مونیا کے اقدام سے کانگریس میں مزید اختلافات بروان چڑھیں کے اور یہ

كروه دستردار بوجائس تب مجي اوريه بول تب بھی دونوں صور توں میں فرنٹ کا نقصان ہے۔ اے ایک طبقہ کی حمایت سے باتھ دھونای بڑے گا۔

ادھر دى ايم كے پہلے بى فرنٹ كاساتھ چھوڑ چكا ب اور جے للنانے ابھی فرنٹ من شمولیت کا کوئی اشارہ مس دیا ہے۔ ان کی زسماراؤے ملاقات نے مجی جنادل کے لیڈروں کو تشویش میں مبلا کردیا ہے ک كس وه كانكريس سے اتحادیة كركس ـ

حال کا خوب رو دیگندہ کرے گی اور ننیشن فرنٹ کے عدم استحکام کو این انتخابی مهم کا ایک حصه: بنانے گی۔ بی ہے بی عوام کویہ بتانے میں حق بجانب ہوگی کہ جو يارئى اپنا كر درست در كم اوراي كرس احكام پیدان کرسکے وہ مرکزی سطح ر مشحکم حکومت کیے دے

کے باوجود اسے راماراؤ اپنی زندگی کاسب سے یادگار دورتصور کرتے ہیں ا کی طویل و عریفن بنگله میں راما داؤکی سونی زندگی ساتھ رکھا جس کی بنا پر لوگوں کی بھیزامنڈتی اور ان کی س یاروتی سار کے جھونکے کی ماتند داخل ہو تیں اور حیثیت ووٹ کیج " یعنی ووٹ کو اپنی طرف تھینے: ان کے تنانی کے لمحات کو خوشکوار یادول میں بدل والے کی بنتی گئے۔ جس کے تتیج می اسمبلی الیکش من راماراؤز بردست اكثريت سے كامياب بوكتے \_ سلے یاروتی کو



راماراؤ کے سات بیٹے اور چار بیٹیاں بیں لیکن

سبائن ائن دنیام کن بس کسی کوبور سے باپ کی

تنائی دور کرنے کا لمجی خیال نہیں آیا۔ ایے ماحول

می پاروتی نے مرفرالداؤکی زندگی کے خالی بن

كودور كرديا بككه ان مي جينے كانيا انداز بھى ديا \_ بالاخر

ستبر 1993ء من 72سالہ راماراؤنے 43 سالہ لکشمی

یاروتی سے شادی کرئی۔1993ء می راماراؤ پر بارث

ياروتی کافی تعليم يافته بيں ۔ وہ تيلکو

سنسكرت ادب مي ناگارجن يونيورسي يا ايم اے

بیں۔ اس طرح ان میں راما راؤ کو اپنی حقیقی شرکی

زندگی کی جھلک نظر آئی جس سے وہ سیاس امور پر مجی

تبادلہ خیال کرسکس ۔ جبکہ ان کی پہلی بوی میں یہ

ابلیت نهس محی ـ راماراؤ پارونی کورانی جھالسی اور

رانی رودر مادلوی بناناچاہتے تھے۔ وہ این تقریروں میں

اس کااظہار تھی کرتے۔ دھیرے دھیرے راماراؤ کے

سیاسی معاملات میں ان کا دخل پڑھنے لگا۔ وہ اقتدار

ے باہردہے کے دور می عوامی جلسوں میں ان کے

ساتھ شریک ہوتیں اور تقریر بھی کرتیں۔ راماراؤنے

انس موت کے چنگ سے چڑایا۔

اقتداركي قرباني ليينے والى را ماراؤكى رومانوى داستان

، نرسالورکی انتخابی مم کے دوران ہوئی تھی۔اس کے محسوس کیاکدان کے گروالے اس شادی سے خوش

بعد دونوں میں خفیہ ملاقاتوں کا لائتنای سلسلہ شروع سنہیں ہیں لیکن عوام کو کوئی اعراض نہیں ہے ہوگیا۔ یہاں تک کہ جب راما راؤ بذریعہ طیارہ دلی بالخصوص خواتین نے اسے پسندریگ کی نظرہے دیکھا

جاتے تو پاروق بھی بذریعہ ریل وہاں سیخ جاتیں۔ ہے۔راماراؤنے اسمبلی الیکش میں پاروق کو ساتھ

٧> ساله راماراؤ كى طويل عمر ، باره ساله سياسى كير ئير اور تين سوس زائد ديومالائى

فلموں کی زندگی کے مقابلے میں لکشمی یاروتی کا باب انتہائی مختصر سے۔ لیکن اس

راؤ کے دامادوں اور بيوں كو تفويش م بملاكرديا اور تتجه هيم کی صورت میں سلمنے آیا۔ راما راؤ مجی یاروتی اکو آگے پڑھانے کی

كوششوں مل كے رہے ۔ ان كا مصوبہ خود وزيراعظم بننے اور ياروني كو ج الماكي ماتد آندهرا ردش کی وزیراعلی بنانے کا تھا۔ اسمبلی الیکن می امدواروں کافصلہ اسی نے کیااور ان کے کامیاب امدواروں کو کابدنہ اور دوسرے سرکاری محکموں میں اچی جگہ بھی دی کئے۔ شکالی اسمبلی سیت ر

پہلے پاروتی کو تیلگو دیسم پارٹی کے اثاثے کے روپ میں دیکھا گیا لیکن جب ان کی سرگرمیوں کی بنا پر پارٹی میں تقسیم ببوئى تو انهين بدشگونى سے تعبير كياگيا ائیک ہوا۔ راما راؤ کا خیال ہے کہ یاروتی بی نے

بونے والے ضمنی الیکن می جب راما راؤنے یارونی کو یارئی امدوار بنانے کا اعلان کیاتواس یوان کے دامادوں چندرا بابو نائیرو اور وینگفیور راؤ اور ایک بدیے نے زیردست بگامد کیا۔ بالاخرداماداؤکواپنا فصله وايس لينا راء اختلافات كاوه يبلا كعلا مظاهره

راماراؤ کے اہل خانہ کویہ احساس ہونے لگاکہ ياروتى راما راؤكى سياس وارث بننا جابتى بي اس لے ان س زیردست بے چین پیدا ہوگی اور سب لوگوں نے مل کر یاروتی کے خلاف ایک محاذ کھڑا كرديا ـ بالاخر پارَي تقسيم سے دوچار بوكى اور راماراؤ نے اپن محبت پر اقتدار کی قربانی کو ترجیج دے کر ایک نی روبانوی داستان کی مخلیق کردی۔

# سفید پوش سیاست اور جرائم پیشه عناصر کے گٹھ جوڑ پر ایک نامکمل رپورٹ

# هندوووط بنك كى خاطر فرقدوارانه جرائم سے چشم يوشى

این این ووہرہ کمیٹی کی ربورٹ پیش کئے جانے کا بظاہر مقصد مجرموں اور حلومتی اداروں یا سیاس سخصیتوں کے درمیان روابط کو منظر عام بر لانا من - تابم مذاس ربورث من جلد لفصيل كااحاط كيا گیا ہے اور نہ ی اخذ کردہ نائج کے جواز میں مُعوس ثبوت دے گئے ہیں۔

اس ربورٹ کا بورا زور مبنی کے دھماکوں کے دوران اور اس کے بعد مجرم گروہوں اور بوروكريك ياسياستدال علقول كے درميان جوڑ تور یر ہے اور یہ تنبحہ نکالاگیا ہے کہ بمبئی کے دھماکوں اور احمد آباد و سورت کے فرقہ وارانہ فسادات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خفیہ طور پر مجرانہ سرگرمیوں میں الموث لوگ كس طرح آئى ايس آئى كے آله كار ب رے ۔ لین اس بات کی طرف سے بوری طرح مناس بند کرکے کہ مبئی کا دھماکہ بابری معجد کی

> مسماری اور مسلم مخالف قتل و غارت كرى كے بعدى واقع بواتھا ، دسمبر 1992 ،

اور جنوری 1993ء س کے گئے جرائم کے خلاف انتقامی کارروائی کے مقصد سے یکسرانحراف کیا جارہا ہے جب کہ مجرمن کو کوئی سزا بھی نہیں دی گئے۔اور اسی لنے ربورٹ کو تیار کرنے والے افراد نے دونوں کروہوں کے درمیان روابط کی طرف سے بے

نیازی برتی ہے۔ بالفاظ ديكر أني ايس آئي اگر كچي كرسكتي تھي تو صرف بدكه بابري معجد كي مسماري اور قتل وغارت کری میں شرک طاقتوں کے ہاتھوں پیدا کردہ صورت حال کا استحصال کرے ۔ یہ رویہ اس امر کا مجی غماز ہے کہ ہندتو کی طاقتوں کی سریست مس کام كرنے والے كروبوں نے سورت ميں عورتوں ي جو مظالم توڑے ان کے تعیی جانب داری اور چشم نوشی سے کام لیا جارہا ہے۔

تجارت ، جرم اور سرکاری عهدیداروں کے مابين سانھ گانھ كوجس كامظامرہ حواله لھيلوں اور ٹرٹ یونن لیڈر شکر گوبا نوگی کے قتل کی صورت میں ہوتارہا ہے متعلقہ مسئلہ سے الگ تھلگ رکھاگیا ہے۔ دونوں معاملات میں ملوث افراد کی بیک وقت

حاصری اور اعلی سطح بر انسی تحفظ حاصل ہونے

بندوتو کی طاقتوں کی سریرستی میں کام کرنے والے گروہوں نے سورت میں عورتوں کردیا ہے۔ اس کی واضح شال ر جومظام توڑے ان کے تئیں جانب داری اور چھم بوشی سے کام لیا جارہا ہے۔

> سے اندازہ ہوتا ہے کہ سفید بوش مجرموں کے کھناؤنے ہاتھ کتنے لیے ہیں۔ اس طرح مقامی سالتدانوں کے سانے مل یلنے والے مجرم کروہوں كاتو ذكر كياكيا ب ليكن ان سياسي اور ثقافتي تنظيمون کے کارناموں کو نظرانداز کیاگیا ہے جو دو فرقوں کے

در میان اختلاف و تصادم کو سرکاری اقتدار کے حصول کی غرض سے ہندو ووٹ بینک تیار کرنے کے حربے کے طور یر استعمال کرتے ہیں۔ اس لئے

كه ايے سياستدانوں كاواحد كارنامه یہ ہے کہ وہ ہندو -تانی سیاست کو جرائم سے آلودہ کرتے بی اور مجرمانه سر کرمیوں کو عزت و وقار بخشتے بیں اور اس لئے ان کے اس کارنامے کو ووہرہ کمیٹی کی زینت

صرور بنناجاهة تحاء اس کے علاوہ یہ کہ جن اداروں کی کاوش سے یہ ربورٹ تیار ہوئی ہے وہ کسی طرح کا اعتماد

پیدا نہیں کریائے ہیں ۔ بعض جگہوں پر کرور مقدمات کھڑے کرکے انہوں نے

ملزموں کو بے روک ٹوک رہا بایری معجد کی مسماری کے بعد آرایس ایس اور وی ایج تی بر

یابندی عائد کرنے کے سلسلے میں فائل کی کئی چارج شیٹیں ہیں ۔ ووہرہ رپورٹ میں اقبال مرجی کا ذکر ایک معمولی سے کارندے کو ایک بڑے کروہ میں تدیل ہونے کی شال کی حیثیت سے پیش کیا گیاہے لیکن اقبال مرچی کی ملک بدری کے سلسلے می لندن

ارسال کی جانے والی سی فی آئی کی تین چارج شنیوں کی بنیاد افواہ پر تھی جس کے خلاف کوئی عدالتی چارہ جوئی نسی کی جاسکتی۔ اس ناکارکردگی اور کروری گردی کاگراف اور بی اٹھاگیا۔ کسی بات سے مجی ب

دلاتی ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ ٹاؤا کے عمد میں معصوم لوگ ظلم واڈیت کانشانہ ہے اور دہشت ظاہر نہیں ہوتا کہ



کے باوجود یہ ادارے غیر معمولی اختیار کا مطالبہ کرتے ہیں جوانہیں حاصل بھی ہیں۔

ربورٹ میں انفار میٹن بورو کے مکمل آزادی کے مطالبے کا ذکر بھی ہے اور انسدادی حراست، سزادینے ، شیلی فون ریکارڈ کرنے ، تعاقب و نگرانی كرنے ، مركزى اور صوبائي سطحوں ير فائرنگ نظام قائم کرنے اور موجودہ صابطوں کو تبدیل کرنے اور ان پر نظر ان کرنے کے ضمن میں سی بی آئی کے اختیارات کا حوالہ بھی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں ابھی حال ہی میں واپس لئے گئے ٹاڈا قانون کی یاد

اور جرم کے درمیان ساز بازی سبت سی صور توں کو سلیم ی سس کیا جائے گا توشو سینا وی ای اور بجرنگ دل جیے کروہوں تک قانون و انصاف کے باتھ سینے می نس یائس کے ۔ اس کا تتبجہ یہ ہوگا کہ صرف اسى جرائم ير نظر جاسك كى جن كاار تكاب داؤد ابراہیم اور مختلف ذاتوں کی طرف سے تشکیل کردہ سناؤں نے کیا ہو اور اس سے مروجہ فرقہ وارانہ اور كروى تعصبات كو تقويت ملے كى اور جمهوريت كو مزید برے چیلنجوں کاسامناکرنا بڑے گا۔

# هندورسوم ورواج كواسلام جهنة والى الكي مسلم بستى

کے شمالی جھے میں نیپال کی سرحد سے مقل صلح ستامرهی کے برگنیاں بلاک سے وکلو میٹر جنوب س دریائے الل بکیا کے مشرقی و شمالی ساحل برآباد

ایک بسی جموا گھاٹ اور جموا بازار کے نام سے مشہورے۔ مہال آٹھ مزار کے قریب مندو آباد ہیں اور ڈیڑھ سو کے قریب مسلمان ۔ بیال ہندوؤں کی کئی عبادت گاہیں ہیں مگر مسلمانوں کے پاس نہ مسجد ہے نہ مکتب نه عبدگاہ ہے اور نہ قبرستان۔

مسلمانوں کی یہ آبادی صد فیصد ناخواندہ اور

مفلوک الحال لوگوں ير مشتل ہے۔ ان کی اکثریت کا ذریعہ معاش گاؤں افراد معمولی سطح بر کیڑا سلنے کا کام كرتے بس اور كھ افراد روئى دھنے (

لحاف بنانے) کارکام کرتے بس اور کھ حقد بناکر سے بس اور کھ ملکی شراب سیتے بیں ۔ ان کی عور تیں برادران وطن کے سال برتن دھونے کا کام کرتی بس اور ان کے بیجے جانوروں کو کھلانے اور گندگی صاف کرنے کی نوکری کرتے ہیں کر بہاں اسے بہت كم افراد بس جن كو تھيك دھنگ سے كلم طب بھي ياد ہو۔ ایک بھی ایسا فرد نسس ہے جس کو کران مجید مراهنا آما ہو۔ یہ لوگ عبدین کی نمازیاس کی بستی میں

جاکر ادا کرتے ہیں۔ اور مجموعی طور ریمی ان کے مسلمان ہونے کی شناخت ہے۔ ورید بیرید تو نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور یہ رمصنان کے روزے رکھتے ہیں۔ اور نہ ان کے سال اذان کی صداحی بلند ہوتی ہے۔ شادىوں مى نكاح كو چھوڑ كر باقى سارے رسم ورواج ہندوؤں کی طرح می ہوتے ہیں۔ کسی کی موت ہونے ر یاس کی بستی میں جاکر نماز جنازہ اور کفن دفن کرتے ہیں مکر اس کے بعد ہندوؤں کی طرح در جنوں رسم و رواج ادا کرتے ہیں۔ یہ ہندوانہ تہذیب و تمدن میں بالکل می رنگ کے بیں۔ ان کی اکثریت وہ

سال الع بهت كم افراد بيس جن كو تھيك دھنگ سے كلم طيب بھى ياد بور الك بھى ايسا كا دعوى كرنے کے زمینداروں کی مزدوری ہے۔ کچھ فرد نہیں ہے جس کو قرآن مجید بڑھنا آتا ہو۔ یہ لوگ عیدین کی نماز پاس کی بستی میں جاکر والی یہ تھوڑی اداکرتے ہیں۔اور مجموعی طور رپی ان کے مسلمان ہونے کی شناخت ہے۔

سارے تہوار کرتی ہے جو ہندوؤں کے مذہبی تہوار ہیں۔ ان کے لباس ان کی زبان اور ان کے رہن سن کا نداز بالکل ہندوانہ ہے۔ان کے اور ان کے بحوں کے نام ہندوؤں سے ملتے جلتے ہیں۔ سی نہیں ان کی عور تنس دیوآؤل کی منتی مان کر ان پر پھول اور مٹھائیاں بھی چڑھاتی ہیں۔

اس بستی کے ارد کرد مسلمانوں کی قابل ذکر آبادیاں بیں اور درجنوں تعلیمی ادارے بیں۔ اس

کے باوجودیہ بستی تاریک سے کھری ہوئی ہے۔ یہ تلی حقیقت ہے جے سلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نس ہے اور یہ بھی حقیت ہے کہ آج تك ان لوكول كے بياس ياكونى عالم دى آيا اور يد کسی نے ان کے حالات کو بستر بنانے کی کوششش کی قرب و جوار کے مدارس کے علماء کرام نے تھی ان مسلمانوں کو سمجھانے اور راہ راست بر لانے کی کوئی کوشش نہیں کی ۔ شاید انہیں فرصت ہی

ہندوؤں کی اس کثر آبادی میں اپنے آپ کو

مسلمان ہونے سی آبادی ایسا نس ہے کہ

اسلام جانتائي نهيں چاہتى۔ بلكدان كے كھ افراد اسلام کی باتیں جانے ، اسلام کو اس کی اصلی شکل س پچانے اپنے بحویل کو مذہبی تعلیم دلوانے ، مسجد و مكتب قائم كرنے اور للمل مسلمان ہونے كے لئے كھي بدار نظرآتے ہیں۔ مگر جب وہ اپنے وسائل اور مالی حالت ير نظر والت بس تواين موجوده حالت ميسى رہنا عافیت مجھتے ہیں۔ ان کے ایک دو افراد نے اس سمت میں قدم بڑھایا مکر ناکام ہونے کیونکہ

کے لئے آگے آئے۔ای کے ساتھ بعض کروپ اس ریلی میں کی تقریروں کا مطالعہ کرکے یہ معلوم رنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا تسلی تعلقات ایکٹ کے تحت حزب التحریر کے خلاف کوئی

ان اعراصات اور احتجاجوں سے اتنی بات واضح ہے کہ حزب التحریر کی پڑھتی ہوئی مقبولیت سے اسلام مخالف طافعتی کافی خوفردہ بیں اور اسوں نے اس کے خلاف ساز شوں کا جال بننا شروع بھی کردیا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر حزب التحریر کو

كارروائي ممكن ہے؟

#### دربهنگه سے اشفاق عالم نفیس کی رپورٹ میں اس قسم کا اسلام ملی آیا ہے۔ بلکہ دن بدن اس

مفلس ان سے ایے لیٹی ہوئی ہے جیے جسم سے

ان کی اکثریت اسی رنگ میں زندہ رہنا چاہتی ہے۔ بلکہ اس خلط ملط رنگ کوسی اسلامی رنگ جھتی ہے۔ کیونکہ ان کواپنے آباء و اجداد سے ورث

س غیراسلای رسم ورواج ملتے رہے ہیں۔ اور اگر سي حال رباتو وه دن دور نهين جب وه ململ طور ير اسلام سے خارج ہوجائیں اور برادران وطن انہیں ا پناہم مذہب تصور کرنے للس۔

#### بقیه مختلف مذاهب کی بے شمار طالبات

بعض بیودی، سکھ اور ہندوطلبہ تظیموں نے کافی دانشمندی اور حکمت سے کام کرنے کی نیشنل بونن آف استودنش سے مطالبہ کیا ہے کہ ضرورت سے باکہ برطانوی سماج س وہ تبلیغ اسلام وہ بونورسٹیوں میں حزب التحریر پر پابندی لگانے کے کام کوبغیر کسی رکاوٹ اور پریشانی کے جاری رکھ

#### بقيه فقهى سوال وجواب

جاتا ہے اور انہیں لے کر طواف و سعی اور دیلر مناسك اداكة جاتے بس ، ايك عورت نے لي يجے كى طرف اشاره كرتے ہوتے رسول الله صلى الله علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اس کے لئے ج ب تواب صلى الله عليه وسلم في فرمايا بال اوراس كاجرمس لے گا۔

بندوستانی مسلمانوں می سے کوئی لیڈر سامنے

نهس آیا جو آفاقی قدر واحزام کا حامل ہو۔ اس میں

شك نهي كه تشميرسي شيخ عبدالله كو مفرد مقام

# مسلمانول كوضرورت بعاقب انديش مسلم قيادت كى

# مسجدکی مرکزی حیثیت اپنی جگہ پر لیکن تعلیمی اداروں کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا

ایک عیال پر قائم ہوں کہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کو اس سوال بر خود کو شولنا چاہے کہ ملک کی آزادی کے پیاس سال بعد اس كامقدر ومستقبل موصنوع كفتكوكيون بناموا ہے۔ اور میں اس خیال سے بھی مفق موں که حوده کرور نفوس بر مشتل مسلم اقلیت این بدحالی خود ذمددار ہے۔ تاہم اس بدحالی کے عام مسلمان کے مقابلے میں کہیں زیادہ جواب دہ وہ افراد ہیں جو بظاہر خود کو اس فرقے کے نمائدے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں اور بیشتران پارٹیوں کے اشاروں رہ جوابیے اندر ان کی شمولیت کو فائدہ

مند تصور كرتى بس مذہب كا لباده اوره كر مسلمانول كوراه حق یر لگانے کا ڈھونگ رجاتے ہیں حالانکہ ان سب منتھئنڈوں کا مقصد اپنا الو

سدها كرنا موتاب

ہے تو یہ ہے کہ مسلم فرقہ اسے کسی نوجوان لیڈر کو بروان چڑھانے میں ناکام رہاہے جے اس کی فلاح وببوداور قوم كى ترقى سے لگاؤ بو۔ خودكوليد كملانے والے افراد خواہ وہ مقدس كتابوں كى دبائى دی ، کانگریس یادئی کے بیس نکاتی روکرام کی تشمير كرس يا اكهند مهارت كانعره لكائس سب اين غرض کے بندے ہیں۔ مسلم عوام کا یہ حال ہے كەكىرىزېب بىستون ،كانكرىس ،سماج وادى پارى، بوجن سماج پارٹی یا مارکسٹ کے ممبر کا استقبال يكسال كرم جوشى سے كرتے بير \_ تقريبا چار دہائوں

یہ کالم ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل سے متعلق مسلم وغیر مسلم دانشوروں كے مصابین كے لئے وقف ہے۔ اس میں مختلف مكتب فكر سے تعلق ركھنے والے دانشوروں کے مصامین شائع کئے جاتے ہیں۔ ان مصامین میں پیش کر دہ نقطہ نظر سےادارے کامتفق ہوناضروری نہیں۔

ے اس قسم کے مسلمان لیڈروں کا تسلط رہا ہے۔ سالی مرکزی دھارے سے میری مراد وہ مرکزی دھارا کوئی مسلم نوجوان لیڈر شاذ و نادر ہی نظر آئے گا جو کم نہیں ہے جس یکا نعرہ کانگریس بی جے بی اور از کم اپنے فرقے کے لوکوں میں عزم واعتماد جگاسکے كمونسك پارئى لگاتى رہتى ہے بلكہ مندوستانت كا دیگر طبقوں کو متاثر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ دھارا ہے جس میں ایے براعتماد اور وطن برست افراد کی شرکت ہو جنہیں ملک سے وفاداری کے گذشتہ پانچ دہائیوں کی تاریخ شاہد ہے کہ کمزور اور ثوت کے طور پر بال ٹھاکرے کا سرشفکٹ در کار ب سروسامان مسلم اقلیت نے اقتدار کے

الوانوں میں موثر رسائی رکھنے والے لیڈروں کی بندوق سے مسلح ہونے کا مشور ہ دینا کسی فرقے کی خدمت کے بجائے اس کی بدخواہی کے متر ادف ہوگا۔ صحیح معنوں میں جس چیز کی ضرور ت مسلم اقلیت کو ہے وہ ہے عاقبت اندیش قیادت کی جو ملت کے افر اد کی صلاحیتوں کو ملک و قوم کی ترقی کے لئے مفید سرگر میوں میں لگاسکے۔

> حایت کی دوایت برعمل کیاہے۔ اگر اگلے بی دن ان بریہ آشکار ہوجائے کہ جن لوکوں بر انہوں نے اعتماد کیا تھا وہ ان سے کئے گئے وعدہ کا پابند نہیں رہ سکے گاتو وہ کچھ اور کرنے کے بجائے اپنے مذہب وعقیدے کی طرف می مراجعت کرتے ہیں۔ اور سیس وہ یکے ہوئے آم کی طرح ان مذہبی موقع یرستوں کی گود می آگر کرتے ہیں جو بظاہران کے ز خمول یر بمدردی کا مرجم رکھتے ہوئے مرکزی دھارے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیال مرکزی دھارے سے میری مراد وہ مرکزی دھارانسی ہے جس یکانعرہ کانگریس بی جے بی اور

دراصل موصوع یر فلم اٹھانے کی تحکیک مجے رہوش وزیر مملکت برائے خارجی امور جناب سلمان خورشد کے

مسلم طلباء کے ساتھ ہوئی ایک کلوزڈ ڈور میٹنگ میں دئے گئے بیان سے مل ہے۔ وزیر موصوف نے جس انداز فکر کااظہار کیا اس کامدعایہ تھاکہ اگر مسلمانوں نے بزدلی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو مبنی کا فساد مذہوا ہوتا۔ ان کی بزدلی کی وجہ سے بنزاروں مسلمان فسادات ن جال بحق ہوگئے۔ اگر ملک کے حودہ کروڑ مسلمان ایک منظم حیثیت اختیار كركس توان كى جان لينا تو در كنار كوئى ان كى طرف غلط لگاه مجى نهيس اٹھا سكتا۔ اس سياق ميں انهوں نے خود اپنے انتخابی طلقے اور سابق صیدر جمهوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی جائے پیدائش قائم کنج کا حوالہ

تحریر ایم-ایل-کوترو-سابق ایدینر انگریزی روزنامه استینس مین دیا جال ہر سخص کے کندھے سے بندوق اللّٰتی رہتی ہے اور میں اس کا عینی شاہد ہوں کیونکہ تھے سلمان خورشد صاحب کے چھا غلام ربانی تاباں مرحم کی ہمراہی میں ایک بار قائم لنج جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ اس وقت حونکہ اس علاقے مس ولسق، لوث مار اور اغواكي وارداتون كا دور دوره تها اس لئے ہر سخص کے لئے بندوق رکھنا صروری تھا محجے امیدے کہ سلمان خورشیے نے مسلم فرقے کو جو خود کو مسلح کرنے کامشورہ دیاہے اس کا غلط مطلب لكالاجارباب - بندوق سے مسلح بونے

ماصل تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ خود ریاست کے اندر ان کی بنیاد مبت مصبوط تھی اور ان کی زندگی س ان کے حامیان کی وفاداری می ذرہ برابر فرق نہ آیا۔اس سے بڑھ کرکشمیری عوام کی فلاح و ببود کے مقصدسے وابستلی بھی ان کی مقبولیت کا ایک بڑا سبب تھی۔ 1920ء کی دہائی میں علی کڑھ سے تعلیم ململ کرکے وطن واپسی پر انہوں نے عیش و كامثوره ديناكسي فرقے كى خدمت كے بجائے اس آرام کی زندگی نہیں گذاری بلکہ عوام کے ساتھاہے کی بدخوای کے مزادف ہوگا ۔ صحیح معنوں میں مقدر کارشة جور کر ان کی امیدوں اور آرزووں کی جس چیز کی ضرورت مسلم اقلیت کو ہے وہ ہے ترجانی کی اور مهاراجہ کے ہاتھوں قبیہ و بند کی عاقبت اندیش قیادت کی جو ملت کے افراد کی صعوبتي برداشت كبي بابسلمان خورشيداور

مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا حصول اور معیار زندگی کی برتری ہے۔آج سے کئی دہائیوں قبل سرسیداحمدخاں کی نگاہیں تعلیم کی ابمیت کو بھائپ سکتی تھیں تو موجودہ مسلم قیادت کوتعلیم کی اہمیت کااحساس دالتے میں کیاچیز مانع ہے۔

صلاصیوں کو ملک و قوم کی ترقی کے لئے مفید ان کی نسل کے لوگ عوام کی آرزووں کی تلمیل سرگرميوں ميں لگاسكے ـ يه قيادت ايسى مد ہوكه میں شبت کردار ادا کرسکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ فرقے کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کرکے مسلمانول كاخصوصا اورتمام مندوستانيول كاعموما اپ مفادات کی تلمیل کرے ۔ اس طرح کے سردست سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا حصول اور قائدین کے ہاتھوں مسلمانوں کی تین نسلوں کا معیار زندکی کی بہتری ہے۔ آج سے کئی دہاتیوں استحصال ہوتارہا ہے ہندوستان کی تاریخ میں قبل سرسد احمد خال کی نگابیں تعلیم کی اہمیت کو تنهانام رفیع احمد قدوائی کاہے جن کے مداح یکساں

بقیه صفحه ۱۵ پر

راجدهافی کمیسیا کے قریب اور کابل سے جالیس کلو

# كابل من واقع دنيا كاسب سے قيمتي ميوزيم ليروں كے ہتھے چڑھ كيا

میں واقع افغانستان کا كابل قوى يوزيم وكرى

وسطی اور منرتی ایشیا کے نوادارت کے تعلق سے دنیا کاسب سے بڑا ذخیرہ تھا ،آج لٹ چکا ہے ۔ ببيشتر مصنوعات سوئترر ليندر سبخيا دى كئي بين اور اں سے قبل ان کی دستاویزی حیثیت تبدیل اردی لی یان میں دوسری صدی قبل مسیح کی بولوں کی میسی مور تیاں اور دو ہزار سال رائے سونے اور جاندی کے سکے بھی شامل ہیں۔

1939 مين اس بيگرام كلكش كى تحقيق بوني تھی کراب اس کا وجود ختم ہوچکا ہے۔ کابل ہے چھ میل دور دارالامان صلحیس واقع اس میوزیم کے آس پاس ایر بل 1992ء سے می جنگ جاری ہے۔ من 1993 میں راکٹوں نے اس کی چھتوں کو نشانہ بنایا۔ جس کی بنا ہر اوری منزل کی کیلری جل کر خاك بوكن \_ ميوزيم كى ديكھ ريكھ كرنے والے 37 سالہ نجیب اللہ نویل نے بچے تھے نوادرات کو مودیم کی محراب کے نیجے لاکر یکجا کردیا ہے۔ کیونکہ میوزیم تباہ و برباد ہوگیاہے۔

ہیں لیکن وہ کشیروں کو نہیں روک سکے اور پاکستان و افغانستان کے کئی ڈیلروں نے یہاں کی قیمتی اشیاء کو جوری کرکے چے دیا ۔

محراب میں اسٹس کے دروازے لکے

تورا ميوزيم تبايي كاآئدة دار ہے ۔ حیمتی اشیا چوری کرلی کئی بیں اور کم يمتي يا ناقابل لفل و حمل اشیاء کو تباه کر دیا گیا ے دروازوں اور دنواروں کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا ہے ۔ کسی زمانے میں جالیس ہزار سونے اور چاندی کے سكول والأخزانه خالى ريثا

ہوا ہے ۔ ایک مغربی سفارت کار کا کھنا ہے کہ افغانستان میں میروئن

نجیب اللہ نویل بے کھے نوادرات کے ساتھ تدع كااحاط كرنے والايد ميوزيم اس خطے كاسب کے بعد نوادرات کی فروخت سے سب سے زیادہ سے قیمتی میوزیم تھا ۔ اس میں ہندو مسلم اور آمدنی ہوتی ہے۔ بدهشث دوركي بيكثريتن بكثن اور قندهار تهذيبون

ميوزيم كى 90 فيصد اشيا، حورى بوكئ بين \_ سے وابستہ مور تیوں ، مصوری ، سکوں ، سونے افغانستان کے وزیراطلاعات و ثقافت کا دعوی چاندی از نورات اور لباسوں کا یہ ذخیرہ سے ہے کہ افغانستان اور وسط ایشیا کی بچاس ہزار سالہ

انو کھاتھا۔ مجاہدین اور سوویت فوج میں دس سال تك چلنے والى جنگ يس کھاگیا کہ سوویت فوجوں نے اس میوزیم کو تباہ و ایرباد کیا تھا ۔ لیکن افغانستان کے ایک ماہر اور میوزیم کے بارے میں شائع واحد کتاب کے مصنف نانسي هيچ وليي كا كناب كريه غلط . ایک دوسرے ماہر کا انکنا ہے کہ قیمتی نوادرات کا بنیں فیصد

طور پر ہندو اور مسلمان دونوں تھے۔ ان کے بعد

دوسرے ممالک کو فروخت کردیا گیا ہے ۔ بقیہ اشیا پاکستان اور افغانستان مين خريدارون كاانتظار كرربي بيي بیگرام کش دور کے حکمران راجہ کنشک کی

میٹرشمال میں واقع ہے۔ دوسری صدی قبل میج یس یه علاقه انتهائی اہمیت کا حامل تھا۔ اور روم ، چین وغیرہ کے لوگ آزادانہ طور یر اس خطے ہیں آمدورفت جاري رفحے ہونے تھے۔ یہ خزار قزاقوں كى فرست يس سب اور تماران يس روم . چین ، جایان ، بونان ، ہندوستان اور وسط ایشیا کے نوادرات تھے۔سے خوبصورت مکنے کی سو یااس سے زائد ہندوستانی مورتیاں تھیں۔ جن میں ہے کئی رقص کنال دنویاں تھیں ۔ یہ مورحیاں يثاور كے رائے سے اسلام آباد اور مزار شريف لائی گئس۔ ذرائع کے مطابق ان کے بادے میں یہ جوٹ کھڑا گیا کہ یہ پرانویٹ اشیا<sub>ء ہ</sub>یں۔ زیادہ تر لندن میں ایک جایانی کلکش کو جار لکھ بونڈ میں

# مركز تعليم بالغال كاقبام

بھارتیہ ایکا کمیٹی کے ذریر استام نے تعلیمی سال 1995ء کے آغاز ریمرکز تعلیم بالغال سینٹرنیو لنیش یارک دشد مارکیف دلی 51می قام کیاگیا ہے سینٹر میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور بزرگ حضرات کو مطلح كيا جاتا ہے كه مركز لعليم بالغال ميں اردو ، ہندى ، عربی فارسی اور انگریزی کی مفت تعلیم حاصل کرنے کے لئے خواہشمند حضرات اپنے داخلہ فارم بھرسکتے بس اس سینٹرس بر مذہب کے لوگوں کو تعلیم حاصل الرفي كاحق حاصل بوگا اور تعليم بالغان كا خرج استنشزی خودایکالمینی برداشت کرتی ہے۔ قارى محرياسين \_ جزل سكريثرى بعارتيه ايكتالمين دبلي

#### اردو صحافت میں بہترین اصنافہ

عرصد درازے ایک الیے اخبار کی صرورت محسوس مورى تحى جوامت كاتر جمان موسك\_ ملى ثائمز اسی سلسلے میں آگے بر وربا ہے۔اللہ تعالی اس کی عمر دراز فرمائ اورامت كاتعاون مل سك ملی ٹائمز کے سلسلے میں کچھ مثورے عرض کر

1-اس کے تمام مصنامین الحمدللد معلومات خیر رہے ہی۔ بین الاقوامی اسلامی تحریکات کے متعلق کافی مطومات رہتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان مر کات میں ہم بھی شامل ہیں۔

2- مندوستان من غلبه اسلام كي جدو جبد اور امت کے احیاء کے لئے امت کو ایک متعین راست بتانے کی صرورت ہے۔ اس لئے آپ کھ صفحات ہندوستان میں غلبہ اسلام کے امکانات، طریق کار کے لے مختص کردیں۔ حونکہ ملی ٹائمز ملی پارلیامنٹ کا ترجمان بيداس لية قائد ملى بادليامنك جناب داشد شاذ كاستنقل صفحه مونا چاہتے ۔ آك ملى پارليامنثكى سوچ اور لاتح عمل است کے سامنے واضح شکل میں

3 ملى المزكا أخرى صفح الحديث نهايت احيا رہا ہے۔ اس صفحہ کو اس انداز میں لکھتے رہیں اور مختلف موصنوعات يرقكم انحات ربين

4\_في الحال ييندره روزه ب اس كو 15روزه ى ديخ ديجة وينكه اخبارات تكالنانهايت مشكل كام ہے۔اس کی اشاعت میں سلسل رکھنا صروری ہے۔ اگروسائل مخضر بین تواس کوماباند شکل دیر برحال برصورت میں اس کوجاری رفسی۔ محدزمان خان بهلی وهارواز (کرناتک)

### للى پارلىيامنٹ كاقدم قابل ستائش

بوسنیا کے مسلے یر عالمی برادری ، خصوصا مغرب جس هقی القلبی کااور بے حسی کامظاہرہ کر رہا وہ انسانیت کے لئے باعث شرم ہے۔ نام نہاد حقوق انسانی کے نام بر برکسی کو اپنانشانہ بنانے والا مغرب بوسنياني حكومت كواية دفاع كاحق مجى ديف كو

تورپ کے ہنگن میں جو سوچا سجھا اور مصوبه بندخوني درامد دنياكو دكهايا جاربا باس كانتبج كسى مجى طرح الحانس لكل سكتا اقوام مخده سے بم كسى مجى طرح كى توقع نسير ركھتے ليكن افسوس اس بات ير ہے کہ آرگنازیش آف اسلاک کنٹریز مجی اس معلمے می قراردادی یاس کرنے کے علاوہ کیے نہیں کر رہی ہے۔اس کو چاہتے کہ مسلم مجابدوں کے گروہوں

كوبوسنياك طرف روانه كرے اس ضمن مي ملى پادليامنث كے ذريعد اٹھايا قدم قابل ستائش اور حوصله افزا ب محد كال رصنا جامعة الفلاح بليرياكغ اعظم كره (اين)

### آپ نے انو کھے میاں کو چھوڑ دیا

آپ نے امیرالند۔ بڑے میاں و چھوٹے میاں ہر انو کھے انداز میں تبصرہ کیا ہت پسند آیا۔ ملر آب نے ان انو کھے میاں کو چھوڑ دیا جنہوں نے 26 اگست کو بہت بڑی طوفانی کانفرنس دلی میں کی ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ باہری مسجد کی شہادت کے موقعہ یر انو کھے میاں نے فرمایا تھا کہ کھر میں چپ جاب بینض اور دعاکری کویا احتجاج سے بھی محروم كرناجا بتقي اب البكث آرباب البنا بهاؤو طاقت كانفرنس كے ذريعه د كھلاناچاہتے ہيں۔ عبدالرقب كلامنو عام نكر ( كرات)

#### بھاگل پور کے ملزموں کو فوری طور پر سزادی جائے

مونس تظیم کے قومی جزل سکریٹری محد کمال الظفرو سكريثري عبدالمنان ايدوكسيث يثنه باني كورث نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بھاگل اور کے بھیانک فسادات کے سلسلہ میں جو تحقیقاتی کمیش کی مہار ربورث آئی ہاس یو فوری طور برعمل کرتے ہوئے لموث مجرم اور افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ عموما یہ دیکھا گیا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹن کی ربورث مظرعام يرآنے كے بعد ملوث عمد بداران كو فورى طور يرمعطل كياجاتا بالكن يرافسوسناك عمل ہے کہ حکومت نے صرف تین افراد کے خلاف نوٹس جارى كيا ہے۔ كىيى كى رىورٹ يہ بتاتى ہے كہ موجوده ڈی۔جی بی اور سابق ایس بی دویدی نے مشر کہ طور ہے بھاگل بور کے مسلمانوں کو تباہ کرنے کاعزم کیا تھاجس س وه كافى حد تك كامياب بعى بوئے۔

مونس تظیم موجودہ حکومت سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ بھاگل تور فساد کے مجرموں کو جنهوں نے ہندوستان کو دنیا بھر میں رسواکیا ہے فوری طورير سزاد ياكدانصاف كامعيار بلندمو

در س اثناء مونس تنظیم گیا کے دفتر محلہ نیو کریم لنج میں گذشة دنول داكثرا حمد حسين آزاد صدر مونس گاکی صدارت من مونس کے ارائین و معززین کیا کی ایک خصوصی نشست ہوئی۔اس نشست سے خطاب كرتے ہوئے محد كمال الظفرنے يثنه ميں ملى يار ليامنث کی جانب سے منعقد ہونے والے کل ہند اجلاس کے اغراض و مقاصد بر روشن والى اور مجوزه كانفرنس كى ابتدائی تیار بوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ واضح موكه لمي ياراليامنك كايشة اجلاس جوماه ستمرس موربا ہاس کا اہتمام مونس تنظیم کررہی ہے۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مسعود منظرا یڈوکیٹ نے کہاکہ مونس کے ذریعہ جو بھی اجلاس ہوگا سے گیاکہ شرى صرور كامياب بنائس ك\_جناب عطاءالرحمن ایدوکیف صدر مسلم لیگ بهار نے کہا کہ ہمیں موس سطيم سے بمدردي اس لئے ہے كہ موس نے اپنے قيام كے بعدے آج تك ملى مفادسے بث كركوئى كام نسي كياب امذابم اس ابناتعاون دية ربي كي سياحد قادری جزل سکریٹری مونس گیا ،سید افضل شیر سکریٹری مونس گیا اور قر وارتی نے ڈمریا امام لنج .

پلاموں سی ہوئے قتل عام کے سلسلہ سی حکومت کی

بے توجی اور سرد مری رہنت افسوس کاظہار کیا۔ یرونسیرا حمد حسن آزادنے بال ٹھاکرے کے ج سے متعلق حاليه بيان برسخت تشويش كاظهاركيا میٹنگ کے اہم شرکاء میں مذکورہ افراد کے علاوه جناب آصف رصا ،جناب سلطان احمد ،جناب هميم اخر، جناب سليم اشرف اور جناب انوار احمد

> قابل ذكربين-افس سکریٹری مونس پٹند

# بهار مین مسلم سینا کافیام

"مسلم سنا" کے بانی وصدر محد اکبر علی برویز نے ایک خصوصی ملاقات کے دوران بتایا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی ملک گیر پیمانے یہ جو بھی اجتماعی بریشانیاں ہس ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند كرنامسلم سيناكا فرض اولين ب حالانكه بمارك ملک س ایسی کئی یار فیاں ہیں جو قوم کے مفادکی سمیل کی غرض سے معرض وجود میں آئی ہیں، مگر انہیں اپنے مقصد کے حصول میں کہاں تک کامیابی ملی ہے سے اظہر من الشمس بيدلين مي اعلان كرتے بيل كري سطيم قوم ولک کے مفادس اپنالائح عمل تیار کرے ک۔ مظهرامام مابش مظفر بور

### كشتوار مين فوج كى زيادتى

14 اگست جو19 كوكشنوار من تعينات آر آر کے ہتھیار بند جوانوں نے اس شک میں کہ شاید سال کے مسلمان یاکستان کابوم آزادی منائیں کے ،سبزرچ لہرائیں گے ،ہلر ،جیرہاڑ ، بوجھال اور سنگرام بھاٹے میں حباں مسلمانوں کی خاصی تعداد بستی ہے گئے اور تمام بحول نوجوانون بور مول كوجمع كيااوران سے زيردستى مظاہرے کرائے گئے ۔ پاکستان اور ملی فینسی کے خلاف نعرہ بازی کرائی کئی۔وب نظیراور پاکستان کے یتلے جلوائے گئے۔ان لوگوں سے کماگیا کہ سیاہ جھنڈہ ہر مسلم مكان يرلمرا ياجائي

15 اگست کو مجران لوگوں کو جمع کیا گیا اور سرکاری بروگرام کے علاوہ ان سے ترنگا لمروایا گیا۔ حقیقت بہے کہ ان گاؤں کے لوگوں کے مطابق وہاں 14 أكست يعنى يوم ياكستان كى تقريب سى مونى تحى مكر سکورٹی عملہ نے خود اگر لوگوں کوستاکر ،تنگ کر کے یاد دلایا کہ آج کوئی خاص دن ہے۔ اس طرح کی کارروائی سے ہرمسلمان ناراض ہوچکا ہے اور سلولر غیرمسلم حضرات بھی اس زیادتی ریم منظراتے ہیں۔

مشآق احدد الإمشآق زمزمميديكل شاب كشوار منلع دوده جمول وكشميرا

#### تملیمی ہسماندگی دور کرنے کے لئے ایک مثبت قدم

گذشته دنون آل انڈیا ایجوکنشنل اینڈ ویلف سوساتى داميور كالكابم اجلاس زيرصدارت جناب حکیم عمر حیات خال نیازی امروبوی سوسائٹ کے ہیا م فس واقع محله كوج اثوله بال وديا باؤس منعقد بهوا \_ واصح ہوکہ یہ سوسائی مسلسل تین سال سے تعلیمی بلندی کے لئے سرکرم عمل ہے۔اس کے دائرہ کارکو بورے ملک اور خاص طور ران علاقول میں وسیج بنانے کی صرورت محسوس کی لئی کہ جہاں جہاں ہمارے عوام اور خاص کر اقلیتی طبقہ کے لوگ تعلیمی پیماندی اور معاشی بدحالی میں بسلابیں۔ اجلاس میں کرتے ہوئے تعلیمی معیار اور تعلیمی اداروں کے فقدان بر کمرائی سے تبادله خيال موا - نيزالليول مي تعليي نظام كو موثر

بنانے کے لئے مفیدلاتح عمل مرتب کئے گئے اور جلد ہی سوسائی کی شاخوں کے ذریعہ بک بینکس اور فیس فنڈ كے قيام كافيصلہ كياكيا ماك غريب و نادار طلباء وطالبات کی مدد کرکے ان کی تعلیم کو جاری رکھا جاسکے۔ اور اعلی هليم كے لئے وظائف كامعقول انتظام كياجاسكے۔ عبدالسلام خال جزل سكريثرى النثياا يجوكنشنل ايندويلفيرسوساتي رام بور

## خیرت انگیز انکشاف کو دماغ قبول كرنے كو تيار نہيں

بفت روزه " المنز " من ایک مصمون مخری صفح یر " حیرت انگز انکشاف " برها ـ اس انکشاف کو دماع قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ کیونکہ آج سے پہلے اس پر اسرار مقام کو تلاش کرنے کے لنے سائنسدانوں نے جو طریقے اپنانے ان کے بارے مس کسی اخبار میں یہ تو بڑھا نہ ہی کسی خبر میں سنا۔ آج اجانك يرانكشاف سامع آكياريكسياجادوب؟

دوسری قابل غور بات بیہ کر "ابلیس معلون "حوِئكة قوم جنات ميس ب اس في اپناميد کوارٹر کہیں بھی بنایا ہوا ہواس سے کوئی بحث نہیں۔ ليكن اس كى كابينه مي جيت بحى ممبران ياساتهي مول کے وہ بھی تو قوم جنات سے سے بی ہوں کے۔اور اس کے ہٹرکوارٹرے "ابلیس ملعون" کے خلاف جو تھی ممر منصوبه بناكر بھاكے كا\_تووہ اپن بى قوم ميں توجاكر پناہ لے گا۔ "ابلیس ملعون" کے ساتھی کاانسانوں میں اكريناه ليناچه معنى دارد اية توايسامعلوم بوتا بكر" ابليس معلون " بين الاقوامي سطح ريكوني نيافتنه على الا چاہتا ہے۔ یا مجریہ امریکہ کی اسلام کے خلاف کوئی سازش ہے۔ تسیری چزیہ کہ جو فوٹو ہے نے پیش کیا بي فوالو اكراب في علامتى بناياب سباتواس ير فيكنابيكارب ليكن اكرآبات حقيقت تعبير كرتيبس توقطعي قربن قياس نهين كيونكه اس براسرار علاقے میں جب مصبوط سے مصبوط ترین طیارہ مجی جاتي فنابو جاناتها تويه فولوكون لهيخلايا؟

#### ازد محصل امروسه بھاڑے کا امام ہمارا قائد نہیں ہوسکتا

صليم عرحيات خال نيازى امروبوى

پٹنہ اجلاس کے سلسلہ میں قاملی يارليامنك كا"اكيابم بيغام: "ديلهناور ريط كااتفاق موااورا تهاخاصامتاثر موا

الله كے آخرى رسول خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كي معرفت آخري پيغام مين جلي حروف مي لكهابوا بيعنى مسلمانان عالم كويه دعاسكهلاتي كت ب یعن اے ہمارے بروردگار، ہمیں بھی متعیوں کا امام بنائيو بھاڑے كا امام نہيں۔ اس دھوكہ ميں كوتى بد رے کہ ہم خواہ کیے ی ہوں لیکن ہمارا امام متقی اور ر بسزگار ہوناچاہتے ، تاکہ اس کے چھپے ہماری بھی نماز بوجائے۔ کیاحصنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امات میں نماز مرجھنے والوں میں سے سبھوں کی نماز ہوگئ ؟ شمیں ، بر کز نہیں امنافقوں کی نماز نہیں ہوئی۔ خود بھی متی اور رببزگار بننامو گاجیمی ہماری نماز ہوگ۔

وہ بھاڑے کا امام جو دراصل ہمارا غلام ہے۔ یعنی تخواه برمقرر ایک شرعی نوکر ، ده اگر وقت بر نماز پڑھنے نہ آئے۔وہ بڑھ چڑھ کر بولنے کی کوشش کرے تو دودھ کی ملھی کی طرح نکال باہر کر دیا جائے گا۔ تووہ

رے کہ امام کے معنی ہی لیڈر۔اس کے پیچے نماز راصے والے اس کی لیڈر شے قبول کریں گے ایار تے ہیں۔ اس بھاڑے کے اہام س قوموں کی قیادت وسیادت اور امامت کی صلاحیت ہوسکتی ہے ؟ نہیں ، مرکز مظفرحسن (خطيب مسجد)

ہماراامام ہے یا ہمارا غلام یادر ہے اور انھی طرح یاد

# بازار حاجی گلی مدهو بور (دلوگھر)

# تو پر ملک کامستقبل تاریک ہے

كيا مندوستان يا مهاراشر بال تُعاكرمة كي وراثت ہے کہ وہ جب چاہیں اور خاص کر کے ج پ جانے والے مسلم عوام اور بمبتی اور ہندوستان سی سے والے تمام مسلمانوں واراتے اور دھمکاتے رہیں \_ يكال كانصاف ب مس كسى سے كوئى ذاتى دھمى نہیں بندوستان میں اپنے والے تمام لوگوں کا ہندوستان ہر برابر کا حق ہے۔ صوبائی اور مرکزی حکومت کوچاہئے کہ بمبئ اور مندوستان کے تمام عوام کے حقوق کا تحفظ کرے اگربال ٹھاکرے کو اس طرح آزادي حاصل ري تو مندوستان كالمستقبل تاريك نظر

سندهی مارکیف، بعثیاره مسجد ، کالوبور احد آباد

# نشه بندی کے اثرات

آند حرار دیش میں کمل نشه بندی کے نفاذ کے بعد صلع نظام آباد میں انسداد نشہ بندی کے تحت اب تك اكيكرور ساٹھ لكھ 63 بزار 844 روپ ماليت كى اشياه صنط كرلى كن بي جبكه صلع من شراب كي غير قانوني منتقلی کوروکنے کے لئے پانچ چیک بوسٹ وچار چیک بواست اور تنن موبائل يارئي قائم كى كتى بين صلح مهاراششر اور کرنانک ریاستول کی سرحدی مصل ہونے کی وجہ سے صلح می غیر قانونی شراب کی متقل ستذياده موتى ہے۔اس صمن ميں پانچ بسي بشمول دو ار فی سی بسی ، باره کار ، تین لاری ، ایک سو تیس اسكورس الك مويدة الك ركر الك بيل بندى كوصبط كرلياكيا ب- اوراس سلسله مي جله المح سوحوراس افرادكو كرفنادكياكياب محدعبدالمتنن

### بندوستان میں ہماری ایجنسیاں

مے یلی،نظام آباد

المعلى بكدونو جبیب بور - بحاگل بور - (بار)

المعلى صاحب جمعت الفلاح بليرياكني اعظم كره (اويل)

> المتاج بكراو من رود درانجی - (بهار)

البجناب عبدالماجد صاحب سلم بك دورياو استين رود جامع مسجد وهنباد (بهار)

پروفيسر تسنيم بلخي بلخی منزل کسند سرائے ساد شريف- نالنده

were a second

4 / / " 10 / 14

### واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ کشمیر کو طاقت سے فتح نہیں کیا جاسکتا

### وادی س کشمیری کانسس بورے ملک کام عل داؤر لگاہواہے

معاصر صحافت کے اس کالم میں ہم مسلم معاملات،سیاسی حالات اور دوسرے اہم موضوعات پر معروف اہل قلم اور صحافیوں کے مطامین شائع کرتے ہیں۔ یہ مصنامين بم مختلف قومي اخبارات سے منتخب كرتے ہيں۔ان كي اشاعت كامقصديد ہے کہ قارئین دوسرے اخبارات کے قلم کاروں کے نظریات و خیالات سے والنف ہوسلیں اور بہ جان سکیں کہ دوسری زبانوں کے اخبارات مذکورہ معاملات يركياموقف اختيار كررب بس

وادى كشيري عاليه ترين خوني وادى واقعات اس جانب اشاره كرتے

بس کہ کشمیری عوام کی آزادی کی جدو حبد بریابندیاں اور سخت کردی جائس گی۔ چرار شریف کے واقع نے ثابت کردیا ہے کہ مسلم جنگ جوؤں کی سرکونی کے لئے ہندوستانی فوج صرورت سے کس زیادہ طاقت استعمال كرسكتى ب خواه اس كے لئے بى بسائى آباديان ي تباه كرنايا مقدس مقامات كو نقصان ی سیخانا برے ۔ کسی دہشت کرد کروہ کے باتھوں ایک نارویکی سیاح کے قتل اور باقی جار مغربی ساوں کی برغمالی نے بوری دنیاکو شدید صدم ے دوچار کیا ہے اور گذشتہ یائج سالوں می صد درجہ بدلی ہوئی صورت حال نے 1980 ، کی دباتی س ممل آزادی کے قریب الحصول ہونے کی امد کو دھندلادیا ہے۔ سابق سوویت نونس سے خود مختار ریاستوں کی علیدگی نے بھی کشمیریوں کی عام امدے

وه كشميركى عليحدكى كسى قيمت يريرداشت نهس كرسكا اور مقامی عوام کے جذبات کی طرف سے بے بروا ہوکراہے کشمیرس این فوج تعینات رکھنی بڑے گی ۔ کشمیریوں کی علیحدگی پسندی کو کسی بھی سطح پر مسئلہ کے عل کی حیثیت نہیں دی جاری ہے۔ کویا کہ جمول ولشميرك كسي حصة كو بحي يداميد نهي رهن چاہئے کہ وہ ہندوستانی حکومت سے کسی معابدے کے تحت علیدہ ہونے کی اجازت دے دے گی۔ اور اس مسئلہ ير ايك طرف ياكستان ناكام ربا ہے تو دوسری طرف عالمی برادری نے تھی کھار کشمیرس زیاد تیوں یہ ہندوستان کی تنقید صرور کی ہے لیکن علیحدگی پسندی کی و کالت کی حد تک نهس ۔ اور مجھلے یانج سال کے واقعات نے ثابت کردکھایا ہے کہ کشمیر کو طاقت سے فتح نسس کیا جاسکتا اور ان سے یہ لکے سبق بھی ملا ہے کہ آزادی کے انتخاب کے دروازے بند ہوچے بس۔

لشمیرکی شدیداور طویل جدوجد او نمی بے سبب نہیں ہے۔کشمیر کے حق خود مخاری کے عام اعراف کے ساتھ یہ حقیقت این جگہ ہے کہ 1947 میں ہندوستان کے ساتھ الحاق کے وقت جس خصوصی حیثیت کاوعدہ کیا گیا تھا ووزائل بوتى جارى ب

> يرعكس كونى نظيرقاتم نسيس كى اوريدسى بندوستاني فوج کو تشمیرے انخلاء یر مجبور کرنے کی غرض سے ياكستاني تربيت يافية دراندازول كوكشمير بفيخ س كامياب موسكا۔ مندوستان نے يدواضح كرديا ہے ك

معاملات می مرکزی حکومت نے خاصا براثر موقف اختیار کیا ہے جو روبیہ سعید والے موقف سے مختلف ہے جس نے حکومت کی کروری اور فیصلے کی

گذشتہ سالوں کے مقلبلے میں برغمالیوں کے

امریکہ نے بھی کماہ کہ مذکورہ واقعہ سے اس

تجاویز مجی بوسنیائی مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی اور

سرب باغيول كى ناز يرداري كايلنده بس ـ ان تجاويز

میں مسلمانوں سے لے کر سربوں کو کھے دینے می کا

ا شظام ہے نہ کہ ظالموں کو کمفر کردار تک سینچانے کا۔

امریکہ اور اقوام متحدہ کے ایکی سرب باغیوں کے

صلاحیت سے محرومی کا تاثر دیا تھا۔ اس خراب صورت حال میں جگ موہن کو گور رز بناکر وی بی سنكه حكومت في جلة يرتيل كاكام كياء

بانس کرسچین اوسٹرد کا قبل دہشت کردی کے ایے فاری کروہوں کے ہاتھ س طے جانے کے خطرے کا اشارہ ہے جن کا سفاکانہ طرز عمل ازادی تحریک کی مقبولیت کو داغدار کرتا ہے۔

كامن بندكرديا ہے جس كا

ثبوت حفاظتی فوجوں کی مدد

کے لئے کشمیر میں انسداد

دہشت کردی کے مغربی

مشیروں کی آمدے۔ نئ دیلی

میں مسز مار کریٹ تھی نے

شمیرکے واقعات کو دہشت

کردی کے عموی خطرے

سے تعبیر کرکے اور جبال

کس بھی اجرے اس کا قلع

مع کرنے کی صرورت پر زور

دے کر اس خیال کی تائید کی

غير مكى لشيروں كو تقتل و غارت كرى ١٠غوا اور زركشي

سے باز سس رکس کے بلکہ وہ ستلے کے حل کی داہ

میں رکاوٹ ڈالنے کے لئے اپن سرگرمیاں تیز ر

کردیں کے ۔ وادی کے شبیر شاہ اور یاسین ملک

جیے لڈر مسلح دہشت کردی سے دست بردار اور

تشدد سے تائب ہوچکے ہیں لیکن اپن زندگیوں کو

لاحق خطرے کے منظر ان کی عوامی سرگرمیاں

محدود ہو کئی ہیں کروہ بند لٹیروں نے اپنے بہت سے حریفوں کو خالموش کردیا اس کا اندازہ میں لگایا

جاسكتا ہے كہ اب تك اغوا شده 1700 كشميريوں

میں سے نصف تعداد کو موت کے گھاٹ آثارا جاچکا

ہے۔اس کے باوجود اوسٹروکے قتل ہے وادی س

رہناؤں سے مل کر انسس قیام امن کے لئے راضی

کرنے کی کوششش کررہے ہیں۔جبکہ ہونایہ چاہتے

تھا کہ عالمی عدالت میں ان جنگی مجرموں کے خلاف

کارروائی کرکے انہیں سرراہ پھانسی کے پھندے بر

التکایا جاتا اور ایسی عبرت ناک سزائس دی جاتس که

مچرکوئی بھی طاقت ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کرنے

اس کے ساتھ ہی اس قتل نے دنیا بحر میں حفاظتی فوج کی نکت چینیوں

احتجاج ہوا اور اس فعل کو وادی کی پیشانی ہر بدنما داع قرار دیاگیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افراد کے لئے طلم و جرے نبرد آزما ہونا بت مشکل ہے۔ کئ اخبارات کے مدیر تو مارے جانے کے خوف سے اسے دفروں سے باہر سس لکتے اس برستم یہ کہ اسس حفاظتی فوجوں سے مجی خطرہ لاحق رہتا ہے جنسي ان كى تنقيد كرال كزرتى ہے۔ غیر ملکی لٹیروں کے خلاف عام احتجاج حفاظتی

كرديت بس اس سے مقامی عوام بركشة بوتے بس ہونا یہ چاہتے کہ ان فوجیوں کو یہ بات وہن کشن کرائی جائے کہ ان کا کام حفاظت کرنا ہے کسی کو دبانا اور دھمکانا نہیں اور اس لنے شری آبادی کے علاقول میں تعین تونٹوں میں کشمیری زبان جلنے والے افراد کو رہبری کے لئے رکھا جاتے جو انسس مقامی نزاکتوں سے باخبر کرتے رہیں۔

کشمیر کی شدید اور طویل جدوجید نوشی ب سبب س ہے۔ کھ

کے حق خود مختاری کے عام اعراف کے ساتھ یہ حقیقت این جگہ ہے کہ 1947 . س بندوستان کے ساتھ الحاق کے وقت جس خصوصی حيثيت كاوعده كياكياتها وهزائل موتی جاری ہے . حفاظتی فوجوں کے رویے یہ جی آئے دن تنقدي موتى رمتى بس-عرار شریف کے حادثے

کیان کشمیری خواتن کے زخموں پرمرمر کھنے کاعل شروع ہوگا فوجوں کو موقع فراہم کرتا ہے کہ اگر وہ علیمگی پسندانہ کے بعد وزیرا عظم نے ست دباؤ بڑنے پریہ اعلان جگویان سرگریوں کے کشمیر رمنی اثرات

ازما ہوں۔ اس عمل میں بسیاکہ ہوتا آیا ہے وہ بر ہوسکتی ہے اور وعدے کے باوجود اس کی کوئی

عناصرے وادی کو پاک کرنا چاہیں تو ان سے نبرد کیا کہ آزادی ہے کم کسی بھی موضوع پر گفت وشنید شخص کو مشکوک محصنے لگتے ہیں اور عام آدی اور تفصیل بتانے سے انہوں نے گریز کیا۔ اس سلط

وادی کے عوام می مزیدا عماد پیدا کرنے کے لئے انتخابی عمل کے مشاہدے کے لتے بین الاقوای مصرین کو مدعوکیا جاسکتا ہے۔کشمیری عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لئے دور اندیشی اور عزم کی ضرورت ہے کیونکہ مد صرف کشمیر بلکہ بورے ہندوستان کامستقىل داؤىرلگاہوا ہے۔

> لٹیرے کا متیاز ان کی نظرے اٹھ جاتا ہے۔ تتجہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف حرکتوں سے یہ لٹیرے حفاظتی فوجیوں کو اشتعال دلاتے رہتے ہیں جو اس کے ردعمل من این بندوقوں کارخ آباد علاقوں کی طرف

بقیه یکسان سول کو ڈکی بنیادیں

اس فلسفد کی حقیقت کو انچی طرح سمج حکے تھے چنانج

مولانا سید ابوالاعلی مودودی و غیره اس فکری ار تداه

کے خلاف محاذ آرائی کے لئے میدان میں کود برہے

س کوئی تاخیر موقع کو کھودینے کے برابر ہوگا۔ اور تشمیراوں کو یہ یقن دلانے س حکومت کی ناکای کہ ان کی خود مخاری کی تحریک کو جگ موہن کی جاہرانہ پالسی کے آئینے میں نہیں دیکھا جائے گا بردی کم نظری کی بات ہوگی۔

آخراشی شرائط ریشمیرکا بندوستان سے الحاق منظور مواتها اور اس كي مزيد تصديق 1952 . مي جوابر لعل نہرو اور شیخ عبداللہ کے درمیان ہونے معابدہ دلی سے ہوئی تھی۔ اس کے تحت آرشکل 356 کے اطلاق سے جموں وکشمیرکی استثنائی حیثیت اور دیگر ضمانیش گذشته سالوی میں مطائی جاتی رہی ہیں۔ اس طرح کشمیر کے معتقبل برکسی مذاکرے کی بنیاد بنے گا۔ اگر مسٹر ترسمها راؤ اعلان کردس که عوام کے منتخب نمائندوں کی گفت و شندی بنیاد میں رہے کی تو کشمیر میں جو انتخابات کرانے کے وہ مشآق ہیں اسے معنویت مل سکے گی۔ وادی کے عوام من مزید اعتماد پیدا کرنے کے لئے جیا کہ دوسری حکومتوں نے کیا ہے انتخابی عمل کے مشاہدے کے لئے بین الاقوامی مصرین کو مدعو کیا جاسکتا ہے ۔ غرصنیکہ تشمیری عوام کا اعتماد بحال لرنے کے لئے دور اندیشی اور عزم کی صرورت ہے کیونکہ نہ صرف کشمیر بلکہ بورے ہندوستان کا ستقبل داؤ برلگاموا ب. تحرير: اجيت بها چارجي (انگریزی سے ترحم)

### بقیہ بوسنیاکے شہیدوںکو سلام

، اقوام مخده ، مغرب اور بوري دنيا كو چرهانے كى كركے بھاك كھڑے ہوتے۔اب مغربى يريس برا کوشش کرتے بی لین کی کو غیرت سس آتی يرجوش اندازس كدرباب كدسرب امريكه كى امن اور نه ی انسانی حقوق کی دبائی دینے والی مغربی تجاویز کو ملنے کو تیار ہوگئے ہیں اور اگر اب بھی وہ طاقتوں کا خون جوش مارہا ہے۔ بھ تو یہ ہے کہ ان سی مانے تو اس سے مجی جھیانک تملہ ان بر کیا

بدامن تجاويز بھى بوسنيائى مسلمانوں كے ساتھ ناانصافى اور سرب باغيوںكى ناز برداری کا پلندہ ہیں۔ان تجاویز میں مسلمانوں سے لے کر سربوں کو کچو دینے بی کا تظام ہے د کہ ظالموں کو کیفر کردار تک سینیانے کا۔

طاقتوں کو اس جنگ میں اطف آربا ہے اور یہ بڑی دلی دیکھ رہی دلی سے مسلمانوں کے قتل عام کا تماشہ دیکھ رہی ك امن كوششى متاثر نهنى بول كى ليكن يه امن

ليكن جب پانى سرے اونچا بوگيا ، ظالموں نے تمام صدود کو یار کرلیا اور مغرب کا وقار مری طرح مجروح ہونے لگا تو ان طاقتوں نے سرب مُعكانوں يہ بمباری کا درامدرچا اور ایسی پلاتنگ کی که سربول کو يلے سے بى اس كاعلم بوگيا وہ اپنے علاقے خالى

بقیہ مسلمانوںکو شرورت ہے

بحانب سكتي تحين تو موجوده مسلم قيادت كو تعليم كي اہمیت کا احساس دلانے میں کیا چیز ان ہے۔ اوقاف کی رقوم ، کالحوں اور نو نیورسٹیوں کے قیام بر کیوں شنی خرچ ہوسکتی۔ مانا کہ ہر مسلمان کی زندگی میں مسجد کی خاص اہمیت ہے لیکن درسگاہ کی حرمت بھی کم نہیں ہے اگر مسلمان لیڈروں کی نوجوان نسل یہ کام کرسکے تو ان پر یہ راز کھلے گا کہ وزراءا عظم یاوزراءاعلی کی خوشاد کے مقابلے میں یہ لسي زياده منفعت بخش ہے۔

اس دوسرے محافر یا ناکای کے بعد اس کروہ نے قانون کا سهارا لیا۔ دستور میں دفعہ 44 کی شمولیت شروع میں یکسال سول کوڈکے نفاذ کا مطالبہ

نسی کیا گیااس کے بجانے دو سرے حربے اختیار کتے جاتے رہے۔ پہاس سال کے دوران اس کے لے میدان ہموار کیا جانا دہا۔ اب جبکہ سرکاری میڈیا اور اخبارات کے ذریعہ ذہنی تیاری کا کام کافی حد تک بورا ہوگیا ہے تو یکساں سول قانون کے نفاذ کا شور بلند ہونے لگا ہے ۔ کیکن یکساں سول قانون سلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسری اقلیتوں کے لئے بھی ناقابل قبول ہو گا اس لئے دوسیری افلنیوں کو بھی اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرکے اس كاوروازه بميشه بميشركي ليغ بندكروينا جابية

## بوسنیاسے متعلق نیاامریکی بلان

# کلنٹن کی مسلم دشمن ذھنیت کا آئینہ دار سے

کروشیائی طے اور سربوں ک شکت فاش کے بعد پہلی بار جارح سربوں کو معلوم ہوا ہے کہ انسانی المید کے کہتے ہیں۔ اب تک " فتوحات " حاصل كرك وه مقبوصة علاقول س بربریت کامظاہرہ کرتے تھے جس کی وجہ سے لاکھوں بوسنیائی مسلم اور کروٹ عسائی یا تو قتل کردئے گے یا اپنے گھروں سے نکال باہر کے گئے اور اب خسة حال پناه گزی فیمیون مس تسمیری کی زندگی بسر كررے بس ـ ليكن اب كروشيا س رہے والے سرب بھاگ کریا تو سربیاس یا سربوں کے قب والے بوسنیاس پناہ لے رہے بس ۔ اگرچہ کروشیاکی فوج نے ان سربول کے ساتھ اس قسم کا وحشیانہ سلوک نسس کیا جسیا کہ سرب فوج مسلمانوں اور کروٹوں کے ساتھ فتح کے بعد کرتی ہے ۔ نہ تو کروشیائی فوج نے سرب عورتوں کی اجتماعی زناکاری کی منہ می ان کے نوجوانوں کو قتل کیا اور نہ ی کسی کو اپنا کھر چھوڑ کر بھاگ جانے کے لئے کہایا کسی کو زبر دستی نکال بامبر کیالیکن مچر بھی سرب ایک لکھ سے زائد تعداد میں بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور پناہ گزیں کیمپوں میں زندگی بسر کرنے ر مجبور ہیں۔ شایداب انهیں احساس موکہ اس ظلم و بربریت کا مزہ کسیا ہے جو وہ اب بھی بوسنیائی مسلمانوں کے

بلقان کی حالیہ جنگ کے آغازی سے روس بوری طرح جارح سربوں کا حامی رہا ہے ۔ بورونی ممالک اور امریکہ کی یالیسی اگر کھل کر سربوں کے حق س نسس تھی تو ان کے خلاف بھی نہ تھی۔ امریکہ اور بوروب نے اپنے اعمال اور پالسیوں سے ہمیشہ سی تاثر دیا کہ اگر سربوں کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے تواس سے جنگ کے شعلے مزید بھر کس کے ۔ تنجا سربوں نے مسلم مردوں اور خواتین کے ساتھ وہ وحشیانہ سلوک کیا جے س کر رونگٹے گھڑے ہوجاتے ہیں۔ لیکن امریکہ اور بوروپ دونوں کے کانوں رجوں تک ندرینگی۔

ساتھروار کھے ہوتے ہیں۔

لیکن ظاہر ہے بعض غیور مسلم ممالک خاص طور سے ملیتیا اور ایران نے انتہائی سخت موقف اختیار کیا ۔ بل کلنٹن کو اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلم دنیا س ان کا اعتبار بالکل می ختم منہ ہوجائے ۔ چنانچہ بوری مکاری کے ساتھ وہ ایک نئی تجویز کے ساتھ

نیا امریکی پلان کہنے کو تو خفیہ ہے مگر اس کے مندرجات بڑی ہوشیاری سے بریس کو جاری کردے کے ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اب بھی پہلے کی طرح سربوں کی ناز برداری س مصروف ہے۔ کینے کو تو اس نئے یلان مل ہر فریق جنگ کے لئے کھ ترغیبات اور کھ دھمکیاں ہیں لیکن ع یہ ہے کہ یہ پلان بھی سربوں کی من محرائی اور جارح کی نازبرداری کے مرادف ہے کیونکہ اس مس سربوں کو کافی مراعات دی کتی بس - امریکہ اور اس کے حلیف ان مراعات کا کھل کر ذکر نہیں کر رہے ہیں لیکن اب یہ بات واضح ہوگئ ہے کہ

سربرینیکا اور زیپا مستقل طور ریسربول کودے دے تیس فیصد ہیں۔ آبین سربیاکی مدد سے انسول نے 70 فیصد بوسنیا ہر قبضہ جمار کھا ہے۔ حال می سی

ا يك سال قبل سابق يوكوسلاوي سي امن کے لئے ایک انٹر نیشنل امن پلان تیار کیا گیا تھا جس کے مطابق بوسنيا كو تين حصول مل بانث ديا ك تها ـ بوسنيا س

مسلمان 45 فیصد سے زیادہ ہیں جبکہ سرب تقریبا سرمینیکا اور زیبا پر قبضہ کے بعد ان کے مقبوضہ

علاقہ میں مزید اصافہ ہوگیا ہے۔ امریکی پلان کے مطابق بوسنیائی سرب اب دونوں شروں کو اسنے یاس رکھ سکتے ہیں جبکہ ایک سال قبل والے امن يلان س يه علاقه مسلمانوں كو ملاتھا ـ ليكن بوسنيائي سربوں کو بعض اینے مقبوضہ علاقوں کو مسلمانوں کے حوالے کرنا ہوگاجے وہ پہلے ی مسرد کر چکے ہیں ۔ ایک سال قبل والے امن پلان میں سربوں کو 51 فيصد علاقة ملناتها عالبا موجوده امريكي يلان س اس ے بھی کھ زیادہ دیاگیا ہے۔اب دیکھنا یہ ہے کہ سربات قبول كرتے بس يانسى۔

امریکہ نے اپنے نئے امن پلان کے ساتھ

25مئ۔ ناٹو کے لڑا کا جہاز سربوں کے ایک ڈیویر حملہ

كرتے بس كيونكه انهوں نے اپنے بڑے ہتھياروں كو

سرائوو کے یاس سے بٹانے سے انکار کردیا تھا .

سربوں نے جوانی کارروائی کے طور پر محفوظ علاقوں پر

حدکیا۔ زر برایک الے ی تلے ہے 71 لوگ مارے

26 مئ۔ ناٹو کے جہاز بوسنیائی سربوں کے بارود کے

کئی اور ڈلوؤں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے خلاف

سرب فوج اقوام متحدہ کی امن فوج کے 370 لوگوں کو

2 جون ۔ ایک امریکی ایف 16 طیارہ سربوں کے ذریعہ مار

كراياجاتا ہے۔ ناثوا كي نئ رييڈري ايكش فورس قائم

18 جون ۔ اقوام متحدہ کی امن فوج کے برغمال بنائے

11 جولائی ۔ سرب اقوام متحدہ کے اعلان کردہ محفوظ

25 جولائي ـ اقوام متحده كاعلان كرده دوسرا محفوظ علاقه

زیا می سربوں کے قبنہ می آجاتا ہے۔ سربوں نے

دونوں شروں کے مسلم عوام یر مظالم کے بہار توڑ

دئے جن کی تفصل من کر دنیا کے رونگئے کھڑے

4 آگست ۔ کروشیا کی سرکاری فوج اینے بہال کے

سرب باغنوں کے خلاف زبر دست حملہ کرتی ہے۔

24 کھنٹے کے اندر ہی کروشیا کے باغی سربوں کی کر

نوٹ جاتی ہے۔ چار روز کے اندر یعنی 8 اگست تک

کروشیا کاوہ 17فیصد علاقہ جواب تک باغی سربوں کے

قبندس تھا اس کے زیادہ تر حصد ر کروشیائی فوج

28 اگست سرب باغیوں نے سرائیو کے مرکزی

بازار برحمله كردياجس من 37 فراد بلاك اور تقريباسو

30 آگست ۔ ناٹو کے جازوں نے سرب

ٹھکانوں رِ زور دار حملہ کیا ۔کہا جاتا ہے کہ ناٹو کی

ت كى بدياب تك كاسب يراحمد

قبضه کرلیتی ہے۔

زخی ہوگئے۔

کرنے کی تجویزیاں کردی ہے۔

کے تمام لوگ رہاکر دے جاتے ہیں۔

علاقے سربرین کار قبند کر لیتے ہیں۔

دهمكيول اور ترغيبات كا ايك پيليج بحي نتحي كرديا ے۔اس یلان کے تحت سربیا کے صدر سلوبودون میلوسوچ یر خاص توجہ دی جاری ہے ۔ امریکہ جاہتا ے کہ سربیا بوسنیا اور کروشیاکی آزاد حکومتوں اور نی سرحدوں کو قبول کرلے ۔ اس طرح کروشیا اور بوسنیا بھی نئی سرحدوں کو تسلیم کرلس کے۔ اگر میلو سوچ اس تجویز سے اتفاق کرتے بس تو ان کے ملک سربیا کے خلاف عائد معاشی یابندیاں مستقلا اٹھالی جائیں گی۔ امریکہ کو امد ہے کہ اگر سربیا بوسنیا اور کروشیاکی نئی سرحدوں کو قبول کرلے تو مجران جمهوریتوں کے باغی سربوں کی مدد بند کردے

گاجس کے بعد وہ بھی اس ننے امن یلان کو تسلیم كرنے ير مجبور بول كے ـ ليكن اگر سربيا الكار كرتا ہے تو اس کے خلاف نہ صرف معاشی یابندیاں جاری رہیں گی بلکہ بوسنیا کی باغی سرب فوج یر نیٹو کے طارے زیردست مماری کری گے۔اس کے علاوہ بوسنیا سے اقوام متحدہ کی افواج واپس بلا کر وہاں مسلم ممالک کی ایک فوج تعینات کردی جائے کی جو بوسنیائی مسلمانوں کے شانہ بشانہ سربوں کے خلاف لڑے گی ۔ نیز بوسنیا کے خلاف عائد ہتھیاروں کی یابندی بھی اٹھالی جائے گی۔ اس طرح کروشیااور بوسنیاکو بھی دھمکیاں دی گئی ہیں۔خاص طورے اگر بوسناکی مسلم حکومت اس نے یلان کو مسرد کرتی ہے تواہے دھکی دی گئ ہے کہ اقوام

نیا امریکی امن پلان امریکه وروس اور بوروب كى اسى وحشيانه اور غير مهذب ذهنيت كاعلمبردارب

سے یابندی اٹھالی جائے گی جس کا زیادہ فائدہ

مخدہ کی فوجس وایس بلالی جائس گی۔ ہتھیاروں بر

سربوں کو بینے گا۔ یہ کہ کر دراصل امریکہ نے این عسانی دہنیت کا مظاہرہ کیا ہے ۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ امریکی و بورونی تعاون کے بغیر مسلم ممالک بوسنیاکی دد کرنے سے قاصر رہی کے کیونکہ جو ہتھیار بھی وہ جیس کے انہیں امریکی و بوروی بحری بیڑے اگر روکس کے نہیں تو رکاوٹ صرور دال سكتے مير ـ بوسنيائي صدر على جاه عرت بيكووچ كو مجیاس کااحساس ہے۔ میں وجہ ہے کہ انہوں نے خود اپنا ایک بارہ نکاتی امن پلان پیش کرنے کے باوجود نے امریکی پلان کو بعض تبدیلیوں کے ساتھ قبول کرلینے کی بات بھی کمی ہے۔ واضح رہے کہ گذشتہ سال کے امن پلان کو بھی عرت بیکووچ نے سليم كرايا تهاكيونكه وه ايك حقيقت پسند انسان بس اور جانتے ہیں کہ طاقتور اور انصاف کے علمبرداروں كاانصاف بمشيد يرباب كه كمزوركو درا دهمكاكر این ساتھ ہوئی زیادتی کو برداشت کرنے یر مجور کیا جائے۔ نیاام کی امن بلان امریکہ اروس اور بوروب كى اسى وحشياند اور غير مهذب ذبنيت كاعلمبردار ب \_ یعنی جارح سربوں کی منہ بھرائی اور انہیں انعام سے نوازنا اور مظلوم بوسنيائي مسلمانون كومزيد زيادتيان برداشت کرنے کے لئے دھمکیاں دینا۔

## ۔ بلقان کے اسم واقعات

سابق بوگوسلاویه کی 6 1990ء ريد بلك مين پهلى باركثر جاعتی انتخاب منعقد ہوا۔ سربین کمیونسٹ یارٹی کے لٹر سلوبودون میلوسوچ سربیا کے صدر سنتب

1991 . جون ـ سلووينيا اور كروشيا بن آزادي كاعلان ارتے ہیں۔ نوگوسلاوی فوج سلودینیا پر حملہ کردیت ہے

جولائی۔ بوکوسلاوی فوج سلووینیاے وایس آجاتی ہے لین کروشیاکی فوج اور سرب باغیوں کے درمیان زبردست جنگ شروع بوجاتی ہے۔

ستبرر اقوام متحده بورے سابق بوگوسلاوید یر بتھیاروں كى يابندى لكا ديتا ہے ۔ اس كاسب سے زيادہ فائدہ سربوں کو سیخاکیونکہ فوج می ان کاغلبہ تھاجس سے انس بتھیار س گئے۔ کروشیائی اور بوسنیائی باشندے سب سے زیادہ نقصان می رہے۔

1992 . \_ جنوري \_ اقوام متحده كى طرف سے مصالحت کے لئے مقرر کئے گئے سازی وینس کروشیاس جنگ بندی کے ایک معاہدے یر دسخط کروانے میں كامياب بوجاتي بس

فرورى اقوام متده كى سلامتى كونسل كروشيا مي 14 ہزار امن فوج ارسال کرتی ہے۔ بوسنیا ہرزیکووینا ای آزادی کا اعلان کرتاہے۔ لیکن بوسنیا کے سرب ایک علیحدہ سرب ریاست کا اعلان کرکے جنگ شروع

ا پر مل به بوسنیانی سرب فوج میں سابق بوکوسلاوی فوج کے دہے اپنے بھاری ہتھیاروں کے ساتھ شامل ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے انسی مسلمانوں بر فوقیت حاصل ہوجاتی ہے۔ چنانچہ وہ دارالحکومت سرائيوه كامحاصره كرليته بسي يوروبي بونين اور امريكه بوسنيابرزيكوويناكونسليم كرليتي بس-

مى ـ يوكوسلاوى فوج بوسنياس موجودالك لاكه فوج كى كاند سے دسترداد موجاتى ہے۔ اس طرح الك نى بوسنیائی سربوں کی فوج وجود میں اجاتی ہے۔جس کے یاس برقسم کاجنگی سازوسامان موجود ہے۔مسلمان اور کروٹ اس کے برعکس ملکے ہتھاروں یعنی بندوقوں وغیرہ سے مسلم بس۔ ہتھیاروں کی فروضت بریابندی کی

وجدے وہ دوسروں سے بھی جھیار حاصل سیں بوجاتے ہیں۔

1993 . مارچ ـ سرب70 فيصد بوسنيا ير قابض بس ـ بقہ 30فیصد کے لئے بوسنیا کے مسلمان اور کروٹ

ایریل می اقوام متحدہ بوسنیا کے مسلمانوں کے لئے جيم محفوظ علاقول كاعلان كرتاه

لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔

کروٹوں کے درمیان مصالحت کرانے می کامیاب

4اگست سربیا کے صدر میلوسوچ بوسنیاتی سربوں ے اس بات ہر قطع تعلق کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی پیش کردہ امن تجویز کو مسترد کردیا ہے۔ سربیاکی خواہش تھی کہ بوسنیائی سرب اس امن تجویز کو قبول کرلس لیکن رادون کرادزک نے اسے مسرو

25 نومبر۔ ناٹو کے ہوائی جلے کے خلاف بوسنیاتی سرب کناڈا ہے تعلق رکھنے والے 55 امن فوجسوں کو يرغمال بناليتي بي يتعداد بعد سيره كر4سو موجاتي

20 دسمبر سالق امر کی صدر جمی کارٹر بوسنیاس ایک جنگ بندی کامعابدہ کرانے میں کامیاب ہوجاتے ہیں

من جنگ بندی زیر عمل آتی ہے۔ 8ایرس ایک امریلی امدادی جازیر فارنگ سے اسے نقصان سپنیاہے۔ اس کے بعد سرائیوو کے لئے تمام

حبازوں کی اڑان منسوخ کردی جاتی ہے۔ یلم می ۔ بوسنیاکی بنگ بندی کی مدت محتم ہوجاتی ہے ر کروشیااہے بہال کے سربوں یر ایک زور دار حملہ کرتا ہے۔ سرب باغی زاغریب برداکٹ سے حملہ کرتے

جولائی سراتیوو کے لئے ریلیف کے سامان ہوائی جازوں سے وہاں کے ہوائی اڈے یر آثارے جاتے

ایس می جنگ شروع کر دیے ہیں۔

1994ء۔ 5 فروری سرائیوویر سرب بمباری ہے 60 کی منال بنالیتی ہے۔

18- مارچ - امريكه بوسنياكي مسلم حكومت اور بوسنياتي

1995ء یکم جنوری وار مہینوں کے لئے بورے ملک

ہی جس ہے 6 افراد بلاک اور دوسو کے قریب زخی

### آح آزادی کی آڑ میں عور توں کو جنس بازار بنادیا گیا

# اسلام س جنسی بے داہ دوی کالممل علاج موجود ہے

ديكها جاسكتاب عورت دفترون مي دوكانول مي

ہوائی اڈوں کے استقبالی کاؤنٹروں براین مسکراہٹ

بیتی ہے اپنے جسم کے خطوط کے بیج و خم سے

دعوت نظارہ دیت ہے اور اسے آزادی مجھے ہوئے

صدی کی جوکھٹ ہے العيوس كرى بوني دنيا اگر ائی موجودہ حالت کا جائزہ لے تواسے اندازہ ہوگا کہ ترقی و خوشحال کے دام فریب میں آگر اس نے انسانی حرمت کو جی مجر کر یامال کیا ہے اور وہ اپنے مردہ ضمیر کے ساتھ پالی کا یہ مظردیکھتے دہنے بر آمادہ ہے۔ انسان اور حیوان کے درمیان فرق کو مطانے کے لے شربسند طاقتوں نے منظم طور یر ایک فلسفے کی اخزاع کی جس کے تحت ایک طرف روحانی و اخلاقی اقدار کوبے معنی قرار دے کر اس یر عقلیت و مادیت کی بالادسی قائم کی کئی تودوسری طرف آزادی نسوال کانعرہ لگاکر ذہنی وجسمانی صلاحتیوں کے اعتبارے عورتوں کو مردوں کا ہمسر قرار دیاگیا اور معاشرے م عورت کی بے باکانہ نقل و حرکت اور تصرف کو حقوق انسانی کے جذبے کے عین موافق سمجھا گیا۔ اس کے برعکس عورت کو الگ دائرہ کارے وابست رکھنے کے مای حلقوں کو دقیانوسیت قدامت برسی اور جنس لطیف کے ساتھ ناانصافی و عدم مساوات

حقیت تویہ ہے کہ عورت کاغیرمردول کے ساتھ بے روک ٹوک اختلاط بلا امتیاز مذہب و ملت بورى دنيا كامستله تحاليكن نام نهاد نظريه ساز قوتول

نے دنیا کے ذہن میں یہ بات بٹھادی کہ صرف اسلام ی ایسا نبب ہے جو عورت کو بردے س رکھ کراسے غلامی کی زنجیر سینائے رکھنا چاہتاہے اور اس طرح مد صرف عورت کی انفرادی صلاحتیوں کی نشو و نما میں رکاوٹ ڈالنا ہے بلکہ مجموعی طور بر معاشرے کی مادی ترقی میں اسے اپنا شبت کردار ادا كنے سے بھى روكتا ہے۔ غور كرنے كى بات ب

> كراج جب زمانے كى ترقى کے ساتھ ساتھ انسانی صروریات بھی بے مدیراہ کی بیں یہ اسلام مخالف روپیگنده کارکر کیوں کر نہ

ہوگا۔ ہر شخص زندگی کی مادی آسانشوں کے حصول كى خوابش ركھا ہے ۔ اور سنجدہ ذہنوں كے لئے يہ محجنامشکل نس کہ یہ صرور تس بھی انبی قوتوں کی پدا کردہ میں جنوں نے جنسی انتیازات سے آزاد معاشرے کا نظریہ پیش کیا تھا۔ ستم باللے ستم یہ کہ مردوزن کا امتیاز خم کرنے کی اس ناکام کوشش کے نتیج س زندگی کے مسائل توکیا حل ہوتے ،وہ اور مجی الجمع علے کے ۔ خصوصا عورت کی حیثیت پلے کے مقابلے میں کسی زیادہ بکاؤ مال کی سی ہوگئ جیا کہ اس کا مظاہرہ ہماری زندگی میں عام طور بر

خطوط کے بیج وخمے دعوت نظارہ دیت ہے اور اے آزادی مجھے ہوئے ہے۔ ین عکی ہے تو ترقی کے مزید مراحل طے کرنے کے لے اگر مسکراہٹ سے کام نس طے گا تواہے جسم کوزینہ بنانے گی اور اس معاشرے سے جس میں اس

> كى تربيت بونى داد شجاعت يائے كى۔ ایک طبقه به سوال انهاسکتاب که کیاعورت کواپنی صلاحتیوں کے مظاہرہ کاموقع نہیں ملناچاہے اور کیا اے تعلیم و تربیت کے مخلف شعبوں سے استقادہ نسی کرنا چاہتے ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کواین صلاحتیوں کے اظہار کاجی بحرکر موقع ملنا چاہتے اور حصول علم کے دروازے اس یر بند

اور صفائی سخرائی کے جو کام انجام دیت ہے وہ شوہر

کے اپنے اور حق کے طور ر کرتی ہے یا اس

نوعیت کے کاموں کی حیثیت تعاون کی ہے ؟۔

ساته ساته انسانی صرورتس بھی برھتی رہتی ہیں توان ہے ۔ قصور اس کا کم ہے اور ان لوگوں کا زیادہ صرورتوں میں اصافہ کا اطلاق اولاد کی تربیت کے جنهوں نے آزادی کا بہت سطی اور کھٹیا تصور اس شعبے یہ بھی ہوتا ہے۔ اس لئے اگر ادکیوں اور کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب جب کہ وہ جنس بازار عورت کی حیثیت پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بکاؤ مال کی سی ہوگئی عورت دفتروں میں ،دوكانوں من بوائي ادوں كے استقبالي كاؤنٹروں برائي مسكراہٹ بيتى ہے اپنے جسم كے

عورتوں کی تعلیم کا معقول انتظام كسي معاشرے س ب تواس سے ان کواس طرح فائده سيخينا

نس ہونے عابس لین اس بات کا خیال رکھنا

ضروری ہے کہ اس کے تعلیم یافتہ ہونے کی

افادیت کا معیار کب زر کی صلاحیت کو نه تھمرایا

جائے۔ جیاک امجی ذکر ہواکہ زمانے کی ترقی کے

چاہتے جس طرح اس کے مساوی سولتوں سے مردوں کو فائدہ سیچا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ زاور لعلیم سے آراسۃ ہونے کے بعد مرد تواہنے روزی روزگار کی فکر کرے اور عورت مال ، سن بیٹی اور بوی کی حیثیت سے آنے والی نسل کو سنوارنے میں منمک ہو۔ اگر کھر کی مصروفیات سے اتنا وقت نکالا جاسکتا ہو کہ وہ کسی نسوانی ادارے کی فدمت کرسکے توالگ بات بے لیکن اس فدمت کی حیثیت ثانوی ہوگی جس کے مقابلے میں اپنے کھر اور خاندان کی نگهداشت کی اہمیت کو نظرانداز نسس

انس زاکتوں کو محسوس کرتے ہوئے اسلام نے مرد اور عورت کے حقوق کی تحدید و مخصیص کردی اور ان کے لئے سماحی آداب مقرر كردئ كران سے تجاوز كا تتجه خرائي اور انتشاركے علاوه اور کچ بو مونهس سكتاء عورت كو اپناجسم اس طرح وطے رہنے کی بدایت دی کئی کہ اس سے فتندو فساد نه پیدا ہو ۔ سی نسس بلکہ جب باری تعالی کا ارشاد بهوا كه قل للمومنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجم ، توي علم صرف عورتول كے لئے مخصوص نهس رکھا گیا بلکہ تمام ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا کہ وہ این نگابیں تی رکھیں اور اپن شرمگاہوں کی حفاظت کریں ۔ ظاہر ہے کہ اس بدایت کامقصد بے حیائی اور بے شرمی سے خود کو

بیائے رکھنا ہے ۔ جو لوگ شرم و حیا کا دامن چھوڑ

بیٹے ہیں ان کی نظر میں خون کے رشوں کی تقدیس

بھی ختم ہوجاتی ہے اور جب اسے لوکوں کی ایک

خاصی تعداد معاشرے میں ہوجاتی ہے تووہ اس کے

لے عذاب بن جاتے ہی اور ست سی غیر فطری

جبلتوں کاسرعام مظاہرہ ترقی کے دلدادوں اور الله کی

جبى بوئى بدايت كالمسخ الرانے والوں كامن چرانے

امور خانه داری کی انجام دہبی یعنی

سوال : - چاندی کی انگوتمی كياحكم ب كيان الكوتمول كي كوني تعداد مجي متعين

جواب؛ مرد کے لئے چاندی کی انگوٹھی سننا جاز ہے اور سررہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی یااس کے برابر کی انگلی میں سپنی جائے۔ اور اگر داہنے باتھ مں سین جانے تو بھی حرج نس ہے۔ای طرح اس مقصدے کچ لکھوالینے من بھی کوئی مصالقہ نہیں ہے کہ انگونھی کی شناخت ہوسکے لیکن اس سے اگر مقصد زیب و زینت اور عورتوں کی طرح آرائش کا ہے تو یہ جائز نس ۔ انگوتھی ایک می سپن جاتے زیادہ پہننے می آرائش کا گمان ہوتا ہے۔ اس کا وزن ایک مقال سے زیادہ نہیں ہونا چاہتے۔

سوال: \_ كيانماز من سر دهكنا واجب ب-بعض اسلامی ممالک میں لوگ کھلے سر نماز بڑھنے کو ناپسند کرتے ہیں ؟

جواب:\_ نمازس سركو دهكنا لازم نس كيونكه اس كا شمار سرمي نهيي بوتا ـ يه الك بات ے کہ ہر ملک اور ہر معاشرے کے اپنے اقدار و اداب ہوتے ہیں۔ بعض معاشروں میں سرعام بغیر نوبی کے نکانا معیوب سمجھا جاتا ہے لیکن اس کا نماز كے آداب سے تعلق نہيں ہے۔

ان دونوں س سے کون ی صورت بہترے کہ س عره کروں اور اس کا ثواب

### آپ کے سوال اور ان کے فقبی جوابات

أي والده مرحومه كوسيخاول ياعمره كاخرچ كسى عماج شخص کوصد تے میں دے دوں؟

جواب بسرصورت يه موگى كر آپ خود عره كري اور اپن والده مرحومك لي مغفرتكى دعاكري كرالله انسي اين جوار رحمت مي جگه دے جو کھے آپ عمرہ کاسفر کرنے اور واپسی میں خرچ کریں گے اور جو کچے تھکن اور صعوبت اس سفر میں اٹھائیں کے ان سب کا اجر آپ کی والدہ کے حصے میں لکھا جانے گا۔ جو کچے دعا و اذکار آپ دوران سفر اور عمرہ کے دوران کریں کے وہ بھی آسكى والده كے ي حص س أس كے ـ اس لئے خود عرہ کرنے کی صورت کسی کو اس کاخرچ دے دینے کے مقابلے میں افضل ہے ۔ لیکن اگریہ دونوں صورتس ممکن بوجائیں اور آپ کی استطاعت من ایسا ہو تو یہ بڑے تواب کی بات ہے۔اکرایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی غریب محتاج کو کھانا کھلآنا ہے یا اس کی کسی طور پر مدد کرتا ہے تو وہ شکریے کے اظہار کے طور یر اس کے والدین کے حق می اللہ سے دعا کرتا ہے ان پر دمت و سلامتي بهجتاب جوان كى مغفرت اور اعمال صالحكى قبوليت كاسبب بنتى ب

جواب \_ عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہ كر خاند دارى سے متعلق جوامور انجام ديتى ہے اس مں شک نہیں کہ وہ شوہر کاحق ہے لیکن اس بران اندر کھانا پکانے سوال: \_عورت گھر کے اندر کھانا پکانے كامول كا بوجھ بقدر صرورت بي ڈالنا چاہئے - عموما

خانه داري ، كهانے يكانا ، صفائي ، يرتن دهونا ، كورا کرکٹ کھرسے باہر پھینکنا ابستروغیرہ درست کرنااور چزوں کی جھاڑ ہو نچھ کرنا۔ اور جس زمانے میں آج کی طرح زندگی کی آسانیاں حاصل نہیں تھیں عورتیں حکی بھی پیستی تھیں ،لکڑی بھی اکٹھا کرتی تھیں اور یانی بھی کنوں سے مینے کر لاتی تھیں، گائے بھینس

شوہرکے ساتھ تعاون اور بحوں کی صحیح تعلیم و تربیت

بكرى كا دوده دوبنا ، جانورول كو چارہ ڈالنا مجی ان کے بی ذمے تھا لین یہ سارے کام کرتے رہے کے پیچے مقصد شوہر کے ساتھ تعاون ی تھا آگہ بحوں کی دیکھ ریکھ اور ان کی تربیت اچھے انداز سے

اسقاط حمل جازے؟

شروع کے چالیس دن تک جاز ہے بشرطیکہ عورت کو کوئی ایسا مرض يا تكليف لاحق بوجو حل كو برقرار رکھنے کی بنا، رپر برھنے اور اس ی جان ملے جانے کا خطرہ ہو۔ ابتدائی چالیس دنوں

سوال: \_ كيا يلي ماه مي

جواب: \_ اسقاط حمل

من جنين كي تشكيل اوراس كاارتقاء نهيي شروع بوتا یا وہ نطفہ کی می صورت می رہتا ہے۔ دوسرے جالس دن کے دوران اسقاط حمل جائز نہیں الابد کہ معتر اطماء عورت کو لاحق بونے والے صرر کی

سوال: \_ ایک شخص ہوائی حباز میں سفر کر رہا تھا۔ برواز کے دوران مسافروں میں سے بعض لوگ شراب بی رہے تھے نماز کاجب وقت ہوا تو اس نے وہاں یہ سوچ کر نماز نہیں روحی کہ جس ماحول كواس كادل يسند نهيس كرما وبال وه كيول كرنماز يره ح مكياس كايه عمل مناسب تها؟

جواب ب جہاں تک ممکن ہو وقت ہر نماز ادا کرنا واجب ہے ۔ جاز کے اندر شراب نوش مسافروں کی موجودگی کو نماز میں تاخیر کاعذر نہیں بنایا جاسكا۔ بال يه صرور ب كه ان حضرات كو تصيحت کی جاسکتی تھی بشرطیکہ وہ مسلمان ہوں کیوں کہ جسیا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرماياكه اكرتم کس برائی ہوتے دیکھواور تم میں طاقت ہو تواسے ہاتھ سے روک دو مہمکن نہ ہو توزبان سے روکو اور یہ ممکن نہ ہو تو اسے دل سے براسمجھو اور یہ ایمان کی کمزور ترین قسم ہے۔

وال:\_ بعض لوگ ایساکرتے بیں کہ جب ان کے بیال بچے کی ولادت ہوتی ہے تواس بچے کو کود میں لے کر خانہ کعبہ کاطواف کرتے ہیں اس کاکیا

جواب إسعمل كاجواز قرآن وسنت ي ثابت نہیں ہے بال بحول کو لے کر ج اور عمرہ تو ثابت ہے کیونکہ ان بحوں کی طرف سے احرام باندھا

بقیه صفحه ۱۷ پر

# جسم کی کشش بر مرار رکھنے کے لئے ہار مون کا انجکشن لینے سے

# یستان کے کینسر کاخطرہ بڑھ جاتا ہے

بوڑھ ہونے کے تصور السال ے خون کھانا ہے ۔ اور بوری زندگی چاق و جوبندرے کی فطری خواہش مر محض میں ہوتی ہے۔ جدید سائنس نے اس سمت م خاصی پیش رفت کرلی جس کی مدد سے جسمانی اضملال كوروكاجاسكاب ليناس كامياني كي قيمت

بعض جمانی تبدیلیوں کو روکنے یا ان کے اثرات عورتوں کے مقاملے می پستان کے کینسر کاخطرہ زیادہ لاحق ہوسکتا ہے۔

ہوگتی ہے۔ یہ

بارمون مرد یا عورت کسی بھی شخص کے جسم میں داخل کے جاسکتے میں۔ایسی عور توں کی تعداد خاصی ے جو س یاں کو سیخے یا اسے جم کی قدرتی كشش كو يرقراد ركھنے كى غرض سے ايك الے بارمون کے انجکش لگواتی بی جے اسٹروجن کے بی ۔ ان کا یہ مقصد تو بورا ہوجاتا ہے گر وہ اس حقیت سے غافل رہتی بیں کہ دوسری طرف یہ

خطرے عرب رتاہے۔ جدید طبی تحققات سے یہ بات واضح ہوگئ ہے کہ جو عور تیں بن یاس کی بریشانیوں سے بحنے کے لئے اسٹروجن کے بارمونل الحکثن کاسمارالیتی بیں یا امراض قلب اور بدنوں کے اضمحلال کو دور

بادمون اندر بی اندر اسی پتان کے کینسر کے

رکھنے کے خیال سے یہ طریقہ اختیار کرتی میں انس محی دوسرے طریقوں سے چکانی برتی ہے۔مثلاب کہ دیگر عور توں کے مقابلے می پستان کے کینسر کاخطرہ جديد طبي تحقيقات سے يہ بات واضح ہوكئي ہے كہ جو عور تيں سن ياس كى ريشانيوں ہے بینے کے لئے اسٹروجن کے ہار مونل انجکش کاسمار الدین ہیں یا امراض قلب اور بڈیوں کے اضمحلال کو دور رکھنے کے خیال سے یہ طریقہ اختیارکرتی ہیں انہیں دیگر

> زياده لاحق بوسكتا ہے۔ تحقیق کے دوران 12200 نرسوں کو نمونہ بناكر سوله سال تكان من رونما بونے والى جسماني

تبديليون كامشابده كياكياء اس دوران اخذ كرده تلائح نے نہ صرف اطباء بلکہ عورتوں کو بھی یہ سوچنے ہے مجبور کیا کہ وہ ہار مونی علاج کے فوائد اور اس کی مضرتوں کا حساب لگائس کیونکہ ادھر گذشتہ دو

دہائیوں سے بارمونل علاج کی طرف لوگ تیزی سے راغب بورے تھے جس کی وجدیہ محقق تھی کہ اس

می امراض قلب اور بر بون کی کمزوری کے دفاع کی صلاحیت موجود ہے۔ بارمونل علاج کی افادیت و مضرت کے بارے می سوالات انھنے کا ایک اثر توبه بمواكه طبي حلقوں من به ايك مشكل اور اہم موصنوع كفتكو ي كياك

اس طريقه علاج كو جارى ركاجات ياسى ذكوره تحقيق كا سرا امریک کی بارورڈ یونیوری کے شعبہ صحت عامہ سے وابست

ڈاکٹر میر اسٹامرے ہے جنوں نے برطانوي طبي مجلع "نو الكليند جرنل " میں شائع ربورٹ من کہا ہے کہ ان کی تحقق کے نائج س یاس کو سیخ جانے والی عور توں کے حق

س يقيناست مفي ال اس مطالعه من عور تول كو دوزمرول من مقسم كياكيا ايك من وه عورتين تهين جو بارموني ادويه يا

عود تول کا تھا جنسی ان اشیاء سے واسطرنہ را ہو۔ ے اثر پذری کا تاسب چھیالیس فیصد زیادہ تھا۔ سى سى بكك یہ بھی معلوم Spe Sy مراحل طے 2 21 ماتھ ماتھ کینسر کے اڑات کے تناسب مل بتدريج اصاف موتا جاتا ہے۔ بات پایہ

نانج کے موازنے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ

نمونے کے لئے منتخف برسوں مل 1935 ایسی تھس

جن مل پتان کے کینسر کے اثرات پائے گئے اور

رت محقیق کے آخری پانچ سالوں کے دوران

اسٹروجن کے بارمون کاسمارالینے والی مرسول میں

انجکش استعمال کر عکی بول اور دوسرا گروہ ان دوسرے ذمرے کی عور تول کے مقابلے میں کینسر

ثوت کو تھے كن كر 55 سے 59 سال كى عور تيں اگر يانج سال تك اسٹروجن بارمون كا استعمال جارى ركس تو كينسر كاخطره 45 فيعدر بتاب جب كرسائه س جونسط سال كي عورتس اگر بار موني علاج كاسهاراليس توكيسرے متاثر ہونے كاخطرہ 71 فيصد ہوجاتا ہے۔

زمرے کے مریصنوں نے علاج کے اختتام براینے

جوڑوں کی کروری کو کافی صد تک رفع ہوتے ہونے

محسوس كيا\_ باته من واقع جور والى بيمار بول كارائل

اس طی ہے

#### الى يعنى كھاكاكا ب ترين طريقة علاج هائدرو كم صرور ہوا تھا لین دوسروں کے مقابلے آخرالذکر

نے جن عناصر خمد ہے قدرت انسان جم ك تشكيل ك ب وی مختلف صورتوں میں بے شمار امراض و عوارض سے ہمشہ اس کی حفاظت کرتے رہے ہی اس مشاہدے کی روشن میں جدید سائنس نے اس قدرتي طريقه علاج كي افاديت واجميت كا انكثاف كيا ہے جو ممکن ہے آج سے چند صدیوں قبل رائج رہا مواور بمارے زمانے میں فرسودہ قرار دے دیاگیا ہو ۔ اس طریقہ علاج نے اب مجراین افادیت کو تسلیم کرالیاہ اور نیروپیتی کے مراکز مغرب میں تنزی ے وجود میں آرہے ہیں اور بندوستان میں بھی الورويك طريقه علاج كے ايك شعبے كى حيثيت سے

اے مقبولیت مل رہی ہے ۔ نیرویٹیمی کے بہت ایک تحقیق کے مطابق دائمی گھیا میں بملام یصنوں ے طریقوں میں سے ایک طریقہ پانی کے ذریعے کھیا کو جومشقی کرائی جاتی میں ان میں جسم رپانی ڈالنے اور جوڑوں کے درد کا علاج (بائڈرو تحرابی) ہے جو کی مشق کا طریقہ مفید ترین پایا گیا ہے۔ یونیورٹ

روائق مذہبی حقوق سے محص اس بنیاد رپر دستبردار

سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان ذکریا صاحب

کے سجی یاکس ایک مثورے رعمل کرتے ہوئے

اکرریت کی خوابش کے مطابق راہ راست رہ ا جائیں

ہو جاناجاہے کہ ہندووں کوان یر اعتراض ہے۔

جوڑوں کے دردکو کم کرنے اور گھیا جیے موذی مرض آف باتھ میں کی جانے والی ایک تحقیق کے دوران نچرو پیتھی کے بہت سے طریقوں میں سے ایک طریقہ پانی کے ذریعے کھیا اور جوڑوں کے درد کاعلاج (بائٹرو تحرابی) ہے جو جوڑوں کے درد کو کم کرنے اور کھیاجیے موذی مرض سے نجات یانے میں بہت مدد گار ثابت ہوا ہے۔

ے نجات پانے میں ست مددگار ثابت ہوا ہے۔ یہ مطوم ہوا کہ کھیا کے مریض کے جسم یہ نیم گرم بعض ممالک میں ساونا باتھ بائٹرو تھرانی کی بی ایک پانی کی دھار ڈالنے سے جوڑوں کی کمزوری میں خاصی کی واقع ہوئی ہے ۔ اور قابل غور پہلویہ ہے کہ

عورتوں میں افاقے کی شرح کس زیادہ یائی گئ اور وہ آسانی سے اپنے اعضِاء کو حرکت دینے کے قابل ہوکتیں خاص طور سے کھٹنوں کو جنس کہ ناکارہ ہوجانے کازیادہ اندیشہ رہاہے۔مردوں کے مقابلے میں شفایاتی کا تناسب عورتوں میں تین گنا ہے۔ آرتھرائٹس اینڈ ھیومیٹرم کوٹسل کے زیر اہتمام مرتب ایک ربورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بانڈرو تھرانی کے دیگر یک مای کورسوں پر مھے گئے مریفنوں کا جب اس زمرے کے مریفنوں سے موازيذ كياكيا جنهي ايك ماه تك روزاية متعيية وقت کے لئے یانی کے اندر بھانے رکھا جاتا ہے تو یہ

نشينل باستيل تين سال تك اس موضوع ير تحقيق كرلينے كے بعد يال آنے والے مريضوں كو بائدروتمراني تجويز كررباب واضحرب كريه مقام گرم مانی کے چشموں کے لئے معروف ہے جنہیں زمانة قديم سے دافع امراض تصور كيا جامارہا ہے۔ كھنے كے بجائے يوسماني بات كا۔ رفيق زكريا اور مندوتو دونول كى تان يسي اكر و فتی ہے کہ اسلام ہندوازم من ضم ہو جانے اور مسلمان مندو سماج كاحصد بن جائي ـ ليكن مذهبي

اقصادی اور سماحی پسماندکی کے باوجود مندوتونکے حریف بنے ہوئے ہیں بہندوتو کی طاقعیں پبلک لائف ، لعلیم و تجارت من یکسال مواقع دینے کے لئے انسي كل لكالس كى ؟ اور اس طرح انسي اپنا لورى طرح حريف ومقابل بنانے ير تيار مو جائيں كى - ايسا کھی نہیں ہو گاور اسی لئے یہ مجھ لینا چاہئے کہ حج نکہ فرقد واریت برای حد تک جمهوری وسائل کے لئے مقابلہ آرائی کی پیداوارہے اس کئے فرقہ وارانہ تناؤ

كتے بيں۔ عفريت كا پيك كمجى نسي جرے كااور سلمانوں کی رواداری کے سارے مظاہر۔ كرورى ير محمول كنے جائي كے اور الك دن وہ دیلھیں گے کہ وی ایکی اور سنگھ رپوار انہیں اس نوبت تک سپنادی کے کہ ان کی ذہبی اور تهذیق فرقے کی حیثیت سے شاخت ہی ختم ہو جائے گی۔ ي وجه ہے كہ تى جے تى كے شو بوائے عارف بیگ نے تین ت یسی خیارت ، تعلیم اور شظیم کا منصوبه پیش کیاتواس می تشخص کاکهیں نام نسی لیا

اندازه بوا كه زير علاج تمام مريضول كوكسي قدر افاقد كونى فرقة خودائ بل بوت ير اجتماعي سطي رتعليم و رتی کے مصوبے کی تکمیل کرسکتاہے جبکہ برقدم ر حکومتی خمایت و کفالت در کار ہوتی ہے ۔ مسلمانون كوامدادس محروم كيون ركهاجاتا بيداوركيا ہے مجھتے ہیں کہ وہی مسلمان جو اپن تعلیمی •

الليش اس ير آماده منس بول كي اس كالتبادل يه ے کہ کرت و اختلاف کو تسلیم کرتے ہونے اور مختلف فرقوں کو ان کے جائز حقوق دیتے ہوئے الك رياست كي نشكل كى جائے - جس ميں سماجي و اقصادی معاملات می سب کے ساتھ انصاف ہو سكے \_ايسى صورت ميں مسلم بندوستاني اقليت كے خلاف صف آرا ہو کر یافرقہ واریت کے مطالبات کی تلمل سے نس بلکہ قوی تعمیر کے عمل میں اپن شركت اور جمورى حركت يذيرى كوتير دفيار بناف کے بل بوتے راس مک میں اپنے وجود کو باق رکھ

#### بقیه:اسلام بندوازم میں ضم بو جا<u>ئ</u>

جدوجبد کو بھی وہ سمج نسس سکے بس۔ حقیقت یہ ہے كه مذبهي الليتول كومار يخي حريف كي حيثيت سي مشتهر كرفي كا مقصد بندوول كو متحد كرنا ي نهي بكك مر ہمنی نظام کی بحالی بھی ہے اور بغاوت کی آوازوں كودباكر لوكول كى توجه كارخ پھيرنا جى ہے۔ مندو فرقد واريت كانشانه شودر ۱۰ چهوت اور آدى واى بس مسلمان تو لھن كى طرح يس رہے ہيں۔

ہندو مسلم بنشور کے بعض پلووں پر ذکریا صاحب كانسخ مفحكه خزطور يروى ب جوسكم يربوار اورشوسيناكاب كوياكه مسلمانولكواف قانوني يا

اورانس مطمن كرنے كاكب طرفه طريقه اختياد كرلس توكيا مندوتوكى طاقتول كوات برصبرا جائ كاءاس کا جواب یفینا نفی میں ہے ۔ کیونکہ جب مجی اس میں شک نسی کہ زکریا صاحب نے مسلمانوں نے ہندوؤں کی خواہش کے آگے خود کو مسلمانوں کی تعلیم و زقی جیسے مسائل کو بھی موضوع جھکایا ہے وہی ان کے دس اور مطالبات سامنے آ گفتگو بنایا بے لیکن کیا اقتصادی طور پر کمزور ملک میں

### کیارفیق زکریا چاهتے ہیں که —

# اسلام بهندوازم س ضم بوجائے اور مسلمان هندوسماج کاحصہ بن جائے

الورهيا منظ پر فعادات اور بيني كے دهماكے ك روشی میں رفیق زکریانے یہ خیال قائم کیا ہے کہ ہندومسلم فلیج بڑھ کئ ہے اور مستقبل می بڑھتی جلی جائلی اور ملک و قوم کے امن واستحکام کے لئے خطرہ

یہ خطرہ ہندو مسلم اتحاد کے زوال کا نتیجہ ہے۔ دونوں فرقوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہ گیا اور اس ریہ ہندوتو کی لہرنے نا قابل تلافی نقصان سپنیایا ہے۔ تاہم ذکریاصاحب سرنگ کے دوسرے سرے یہ جھلکتی مدھم سی روشن سے امید لگائے ہوتے ہیں۔ اس لنے ان کے نزدیک سبسے سلے یہ کام کیا جانا چاہتے کہ باہمی غلط فہمیوں کاازالہ کرکے ہندومسلم تعلقات کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی جانے اور ہندو حضرات کے دلوں س مسلمانوں سے متعلق بمدردی اور یگانگت کا احساس پیدا کیا جائے۔ اور اس اتحاد کو فروع دینے کے لئے سازگار ماحول پیدا کرنا قومی اتحاد اور وقت کی اہم صرورت بھی ہے۔

مسلم مخالف بروپیگنڈے میں ہندوتونے جن

ملی ٹائمز میں تبصرے کے لئے کتاب کے دو تسخ آنالازی ہیں۔ تبصرے کے لئے كتابول كے انتخباب كا حتى فيصله اداره كرے گا البية وصول بونے والى كتابوں كا اندراج ان كالمول من ضرور مو گار

باتوں کا سارہ لیا ہے ان میں مسلم حکمرانوں کے نہیں کرتا اور تحریک پاکستان کے موضوع کو اپنے حملول اور مظالم کی تشهیر اور اسلام کو بت شکن اور مفاد کے لئے استعمال کرتاہے۔ قیام پاکستان کے سلسلے میں زکریا صاحب علیدگی پسند کے حامی کے طور رہ پیش کرنا ہے۔ اور



اس لئے مصنف نے ہندوتوکو اس سارے بلگامے الے لکھنے والوں سے متفق نظراتے ہیں جو ہندووں میں ویلن قرار دیا ہے جو کسی سکولر سماج کی مفاہمت کو بھی یکسال طور ہر اس واقعہ کے لئے ذمہ دار مجھتے پسندی ارواداری اور وجود با ہم جیسی اقدار کو پسند ہیں۔ تاہم انسوں نے اسلام اور ہندوازم کے درمیان

تصادم کے بنیادی نکتوں کی طرف محض اشارہ براکتفا کیا ہے ۔ ان کا تجزیہ نہیں کیا ۔ یہ بنیادی نکتے ہیں

شناخت اور اختلاط کے ۔ فی زمانہ اس تصادم کو اسلام

کی اصل کی طرف مراجعت کی دعوت نے تنز ترکر دیا

ہے۔ اسے اگر آپ جابس تو بنیاد برستی کہ لس۔

اس جودهرابث پسندان زور زبردستی سے آزادی کے

بعد سے ہندو ذہن کو تشویش لاحق ہونے لکی جے

ہزاروں سال کی غلامی کے بعد اقتدار نصیب ہوا تھا۔

معالجے میں کمزور بس ملک کی مستقل اکثریت کے

ناروا سلوک کی مذمت اور مستقل اقلیت کے

مسائل اور ان کی حیثیت اور بندو مسلم تعلقات کی

تاریخ کے جائزے اور جمہوریت اور قانون و صابطوں کو اکثریت کے باتھوں کا کھلونہ قرار دینے

کے بعد جو تیجہ خزبات انہوں نے کمی ہے وہ یہ ہے

كة آيس س الك دوسرے كے ساتھ بھلائى سے

پیش آؤ۔ مسلمان ہندوؤں کو بے اعتمادی سے نہ

دیکھس اور ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ عام زندگی

میں ان کاجائز حصہ دیں۔ مسلمانوں کو وہ مشورہ دیتے

بیں کہ وہ حقیقت پسند بنیں ، مل جل کر رہیں ، اتحاد

کے رشتے کو مفنبوط کریں اور جو مل رہاہے اس سے

ذكرياصاحب نے تشخيص توا تھي كى ہے ليكن

اس طرح ان کی تناب " دی وائڈ تنگ ڈوائڈ " کا بنیادی تصوراتی جھول یہ ہے کہ وہ اسلام کی آمد سے اب تك ماضي حال اور مستقبل كو دو فرقول كي صف آرائی کے ساظر میں دیکھتے ہیں ۔ حالانکہ وہ آریج بر شناخت ووحدت کے درمیان تصادم کی حیثیت سے بھی نظر کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مسائل کا حل كرث و اختلاف اور ثنويت كونسليم كرنے من ي

The Widening Divide

ان کا اختیار کرده مشینی انداز فکریه تو ماصی کی بوری طرح وصناحت کرتاہے اور مذہی کسی قابل عمل متعبل کای راسة د کھاتا ہے۔ سور نوں اور شودروں کے درمیان کشمکش اور ہندو سماج میں بالادستی کی

بقیه صفحه ۱۷ پر

آپ کی الجهنیں

# چغل خوررشنون میں در ارڈال دیتے ہیں ان سے بچیں ،

چلتا ہے کہ دونوں می کوئی مطابقت می نہیں ہے

اور لوگ اللہ کے بتائے ہوئے موقف سے کوسوں

دور ہیں۔ اسی بناء رشیطان کا ان برغلبہ موجاتا ہے۔

وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوجاتے ہیں اور بغض

سوال : میری بیوی اور مال سوال کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہوگئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک باد میری ساس نے مال کو بہت برا بھلاکھا۔ اس کے بعدسے مال میری بیوی سے بغض رکھنے لگی ہے اور اس کے ہر عمل رہ سی شک کرتی ہے کہ اسے ایذا مینیانے کے لئے کیا جارہا ہے۔ صرف اتنای مس بلکہ یا تو اس می مجھے قصوروار تھراتی ہے یا کہتی ہے کہ میری بوی یعنی اس کی بھودانستہ طور ہراہے ستانے کے لئے حالس چلتی ہے۔ اس کا تتبجہ یہ ہوا ہے کہ میری بوی نے مال کی دیکھ بھال س کمی کردی ہے اور بھلائی کاسلسلہ اس خیال سے بند کردیا ے کہ ماں کا دل تو پرائی ہوا ہے جملی بات س بھی کیڑے نکالے کی اور اس سے کشیدگی مزید بڑھے کی۔ دونوں کی اس کھینجا آئی میں میں ماں کی خوشنودی ہے محروم ہوا جارہا ہوں وہ یہ مجھتی ہے کہ میں بوی کی انگلی کے اشارے رہ ناچتا ہوں دو سری طرف یہ حال ہے کہ بیوی مال کے حسن میری فرمال برداری کو دیکھ کریے گمان کرتی ہے کہ میں اے ایڈا مپنٹیانے

میں مال کے ساتھ ملاہوا ہوں۔ نوبت یہ مہیمتی ہے

كه من اين معصوم بحول كے ہمراہ اسى مال سے ملنے

تھی نہیں جاسکتا کیونکہ ماں کے علاوہ میرا کوئی نہیں

ہے جو میرے بحوں کو دیکھ کر خوش ہو بلکہ بوی کے

رشة داروں كويد كتے ہوئے سنتا ہوں كه فلال في في

کے بچے آگتے یعن یہ کہ وہ دانسہ بحوں سے میری

اگرآپ کسی الجھن میں بسلاہیں یاکسی اہم مسئے پر فیصلہ مذلینے کی بوزیش میں ہیں جس ہے آپ کی زندگی کاسکون درہم برہم ہوگیاہے تو آپ فوری طور پر ہمیں اپنے مسائل سے آگاہ کریں۔ ہماس کالم میں آپ کی نفسیاتی الجھنوں کو دور کرنے کی بوری بوری کو ششش کریں گے۔ (ادارہ)

> نسبت بھی مقطع کر رہے ہیں اور اس طرح دل میں چھی ہوئی عداوت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس مشکل کا کوئی حل تجویز فرائیں۔

جواب بے خانگی مسائل و مشکلات کا بغور جازولینے ریہ بات سامنے آئی ہے کہ بیشر مسائل کا سبب چفلی لگانے والے اور کانا پھوسی کرنے

وعداوت کے جذبات ان کے دلوں میں کھر کر لیتے بس ۔ اللہ نے جو موقف اور طریقہ کار لوکوں کو بتایا ہے اس کے مطابق مفسد کلام کو نقل کرنے والا چغل والے لوگ ہوتے ہیں جن کے تئیں رسول اللہ اس کاخیال رکھا جائے کہ مال کے پاس ایسے لوگوں کو اٹھنے بیٹھنے نہ دیا جائے جواد ھر کی

بات ادھرلگاتے ہوں جس سے کے ان کے مزاج میں گرانی پیدا ہو بلکہ کوشش ب ہوکہ ال کی عادات واطوار کی تعریف کی جائے اور ان کے لئے دعاخیر کی جائے۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نفرت کا اظہار فرمایا ہے کیونکہ میں لوگ بنے بنائے رشنوں میں دراڑ ڈال دیتے ہیں۔ زیر نظر مسئلے میں سب سے بڑی مشکل ہی در پیش آئی ہے کہ سائل کی ساس کے منے ادا ہونے والے الفاظ کی بنیاد یو کسی نے اس کی ماں سے آکر لگائی بھائی کی۔ اگر اس طرح کی خبیث اور مفسد عادت بر اسلام کے موقف اور اس

سے متعلق لوکوں کے عملی رجمان پر نظر ڈالس تو پہت

خور اس کی نظروں میں سخت گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اس کی بات کو چ مجھنا درست نہیں بلکہ اے اس گناہ کی طرف سے خبردار اور مسرزنش کرنا چاہتے اسے یہ بتایا جائے کہ اس طرح وہ فاسقانہ عمل کاار تکاب كررباب اورحتى كه وه توبه يذكرك اس كى شهادت قبول نسي كى جاسكتى حق تويد يك كچفل خورك ساتھ ہمادا میں بریاؤ ہوناچاہئے ۔ لیکن افسوس کہ عملی زندگی میں ہوتااس کے برعکس ہے۔ یعنی بیشترافراد

لگائی بھائی کرنے والوں کی بات میں دلچسی تو کیتے سی بس اسے اپنا سیا ہمدرد اور سی خواہ بھی سمجھ لیتے ہیں اور چغل خور کی کہی ہوئی بات کو فوقیت دے کر اللہ کے حکم کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس طرح جھوٹی بات یہ یقن کرکے آدمی منصرف یہ کداینے بورے کھر کاسکھ چین حرام کر دیتا ہے بلکہ اپنے لئے بھی نت نئی مشکلیں پیدا کرتا جاتا ہے ۔ مثال کے طور پر سائل نذکور کی مال کے دل میں اس کی بیوی کی طرف سے بغض پیدا ہوا اور مال نے اس سے جولڑائی کی اس کی بنیاد جو چزین وہ تھی بعض باتس جو چغلی کرنے والوں نے بیوی کی ماں کی طرف منسوب کس حالانکہ ممکن ہے اس کا کوئی قصور یہ رہا ہو اور اس سے جو بات نقل كى كئ اى مي كوئى جنول يا خراق دوران ترسل واقع ہو کئی ہو۔ یہ طریقہ جابلیت کی دین ہے جس كى الله ك رسول صلى الله عليه وسلم في سخت ممانعت فرمائی ہے۔

اس معلم میں ایک اور غلطی بھی ہوتی ہے وہ ہے لوکوں کے فعل وعمل کی تنہیم میں سو، ظن کو درمیان میں لانا ۔ یہ اس بات سے ظاہر ہے کہ شکایت کننده کی مال فے این یہ عام عادت بنالی کہ این ہوکے ہر عمل کو شک کی نگاہ سے دیکھنے اور این اندارسانی رحمول کرنے لکی۔ سو،ظن انسانوں کے درمیان سب سے زیادہ فساد بریا کرتا ہے۔ جو اس مرض میں بعلاموا وہ دنیاکو سیاہ عنک سے دیکھنے لگتا ہے اور اپنے ملنے جلنے والوں کے ہر عمل یو اسے سی

گان ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایزا سیخانے کی کوئی نئی تدبیر ڈھونڈھ رہے ہیں اور اس سے ناجاز طور یر کوئی فائدہ حاصل کرنے کی ٹاک مس لکے ہوتے ہیں۔ اسی لئے ایمان والوں کو قران کریم میں باری تعالی کی طرف سے ان الفاظ میں خبردار کیا گیا ہے کہ واجتنبو كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم

اس لئے سائل کو سی مخورہ دیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنی ماں اور بیوی کے درمیان صلح کرانے کی ہر مكن كوششش كري جس كے لئے مدرجہ ذيل باتوں کاسہارالیاجاسکتاہے۔

(1) خاندان کے نیک اور صالح لوگوں کی مدد حاصل کری کہ وہ ماں کو یہ باور کرائس کہ لڑائی بعزائی سے کسی بہترہ صفو و در گزر اور باہم مل

(2) بيوى كوريا سمحانا كه وه مال كوصلح بررامني کرنے کی سمت میں پیش دفت کرے کیونکہ بوی ک طرف سے مال کے ساتھ سکی کا برناؤ بھی شوہر ربیعے کے لئے باعث سعادت ہے۔

(3) اس کا خیال رکھا جائے کہ مال کے پاس اليه لوكول كواتف بتقندد دياجات جوادهركى بات ادھر لگاتے ہوں جس سے کہ ان کے مزاج س کرانی پیدا ہو بلکہ کوشش یہ ہو کہ مال کی عادات اطوار کی تعریف کی جائے اور ان کے لئے دعا خ

49, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025 Phone:6827018



است اوجود، چند ہزار بوسنیائی
است است است اسلامی شمع کو جلائے رکھنے والے ان آرزومندوں کاقافلہ ہے جوگذشتہ چارسال
یوروپ کے عین قلب میں اسلام کی شمع کو جلائے رکھنے والے ان آرزومندوں کاقافلہ ہے جوگذشتہ چارسال
سے عالمی کفر سے بر سرپیکار ہیں۔ ان چارسالوں میں ان بے چاروں پر کیا کچھ نہیں کرری۔ ایک محاطا نداز سے عالمی کفر سے بر از دبوسنیائی مسلمان اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ راجدھانی سراجیووگذشتہ تین
برسوں سے مسلسل دشمنوں کے محاصر سے میں ہے۔ معصوم بحچوں کاشکار اور پاک دامن عورتوں کی
برسوں سے مسلسل دشمنوں کے محاصر سے میں ہے۔ معصوم بحچوں کاشکار اور پاک دامن عورتوں کی
مرب عقوبت گاہوں میں اپن آبرولٹ جانے کے بعد اپنے رحم میں سرب بحچوں کی پرورش پر مجبور ہیں۔
سرب عقوبت گاہوں میں اپن آبرولٹ جانے کے بعد اپنے رحم میں سرب بحچوں کی پرورش پر مجبور ہیں۔
لیکن وائے افسوس؛ کہ تذکیل کے ان مظاہروں کے باوجود دنیا بحر میں لین والے ایک اعشار یہ تین بلین
مسلمانوں کی حمیت ایمانی بیدار نہیں ہوتی۔ ساری دنیا میں مسلم گھروں میں دوزوشب اس انداز سے جاری

بال بوسنیا ی اسلام کی شم کورد شن رکھنے میں اگر کسی کا صد بے تو وہ فدائیان اسلام ہیں ہوا پہنے ہے جماح خار وبار کو لات ارکر بینتے مسکراتے بال بحوں کو چھوڈ کر آسودہ حال بنگلوں اور آرام دہ کاروں کو خیرباد کہ کراللہ کے دین کی سربلندی کے لئے اور بوروپ میں اسلام کی شمع کو ہر قیمت پر منور کھنے کے لئے گزشتہ تین سالوں میں بوری دنیا سے وقا فوقا بوسنیا سم پنجے رہے ہیں۔ ان میں مختلف ملکوں ، نسلوں اور رنگوں کے لوگ شامل ہیں۔ عور تیں بھی ہیں اور مرد بھی البتہ جذبہ وہی ہے یعنی اپنا نون دے کر اسلام کو زندگی عطاکر نا۔

کے معلوم تھا کہ خدا کے آخری رسول کی امت بیبویں صدی کی آخری دہائی میں اس صنعف کاشکار بوجائے گی کہ کافرومشرک قوتیں اس پر دسر خوان کی طرح توٹ بڑیں گی۔ اے خدا کے رسول — قربان بوجائے گی کہ کافرومشرک قوتیں اس پر دسر خوان کی طرح توٹ بیشین کوئی کی تھی ہے آپ نے فرمایا تھا کہ تم تعداد میں تو بہت بوگے لیکن تمہارے دلول کو و بن یعنی دنیا کی محبت لگ جگی ہوگی پے فرمایا آپ نے اسے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج ہم اسی صورت حال سے دوچار ہیں۔

وار الصحدا کے درموں کی التد علیہ و اس میں مورث میں کا اللہ کی کتاب اور میری سنت کو مضبوطی سے ملک اللہ کی کتاب اور میری سنت کو مضبوطی سے بربکڑ سے رہو کے گراہی میں نہیں بڑوگئے۔ چرہ خرایدا کیوں ہے جہ کہ جو لوگ خدا کی کتاب اور آپ کی سنت صاحب کا کے علم کے دعویدار ہیں ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نے ایسا اڈہ جایا ہے کہ بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد اور شوسنا

کے لئے ان کے مسکنوں اور ان حپار دیواریوں سے آوازیں بلند نہیں ہو تیں حباں قال اللہ قال الرسول کا

میں بدل گئے ہیں تعلیمات کی تعبیر — اے فدا کے دسول — ان کے ہاتھوں جو تودکو بزعم
خود تیرا نائب سیجے ہیں اور وہ بھی جو اپناشمار تیرے عاشقوں میں کروانے سے باز نہیں آتے۔ ایک ایے
وقت میں جب است اسلامیہ برترین صنعف کاشکار ہے۔ جب پوری دنیا میں مسلمانوں کا نون ارزاں ہوگیا
ہے۔ یہ تیرے نام نمادعا شقان اور نائبین اللہ کے کلے کی سربلندی کے لئے کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے ہو
اپنی است کو صنعف کے اس عالم میں دیکھ کرآپ پر کیا کچھ نے گزرتی ہوگی لیکن اے فدا کے دسول
آپی است کادم بھرنے والوں کے چروں پر سرور اور شادابی کا مظاہرہ عام ہے۔ ان کی دوز مرہ کی زندگ
بڑے آرام سے گزرتی ہے۔ بوسنیا کی سرز مین پر جب تیرے نام لیواؤں پر موت کی بارش ہوتی ہے۔ جب
فاک و نون میں ان کے نونمال لت بت ہوتے ہیں اور جب ان کے سیابیوں کو کھانے میں نرم کھاس اور
درخت کے ہے بھی نہیں ملتے اسی دوران یہ نام نمادعا شقان اسلام آرام دہ کمروں میں مرغ و بریائی کی لذت
درخت کے ہے بھی نہیں ملتے اسی دوران یہ نام نمادعا شقان اسلام آرام دہ کمروں میں مرغ و بریائی کی لذت
درخت کے ہے بھی نہیں ملتے اسی دوران یہ نام نمادعا شقان اسلام آرام دہ کمروں میں مرغ و بریائی کی لذت
سے ہمرونیوں کے رنگ ڈھنگ کو ہی صحیح اسلام سمجھ رکھا ہے۔ اے خدا کے دسول سے تیری عظیم انقلابی
تعلیمات اور تیے مقدس اسوہ کوان مکاروں کے عمل سے کیانسبت ہے۔
تعلیمات اور تیے مقدس اسوہ کوان مکاروں کے عمل سے کیانسبت ہے۔
تعلیمات اور تیے مقدس اسوہ کوان مکاروں کے عمل سے کیانسبت ہے۔

ہمیں شرمندگی ہے اے خدا کے رسول ۔۔ کہ تیرے دین کے نام لیواؤں نے تیری انقلابی تعلیمات کو کچواس طرح مسح کر دیا ہے کہ اب اس سے کافروں کے دل نہیں دیلتے بلکہ پوری دنیا میں مسلمان نوالہ تربینتے جارہے ہیں۔ بہت براوقت آپڑا ہے اے خدا کے رسول ۔۔ تیری امت پر پانی سرے اونچا ہو چکا ہے۔ تیری محت میں سرشاد مسطی بھو چکا ہے۔ بالخصوص ایک ایسی صورت حال میں جب شہر کے شہراس کے جنگ لڑتے لڑتے اب تھک چکا ہے۔ بالخصوص ایک ایسی صورت حال میں جب شہر کے شہراس کے قبین قلب میں اسلام کی شمع گل ہونے کو جب قواس سنگین صورت حال میں آپ کی محبت میں سرشاریہ بچوٹاسا قافلہ اس دعاء کا محتاج ہے جو آپ نے اصحاب بدر کے لئے کی تھی کہ اے اللہ اگر آج یہ مسطی بھرلوگ بلاک ہو گئے توقیامت تک اس سرز مین پر اصحاب بدر کے لئے کی تھی کہ اے اللہ اگر آج یہ مسطی بھرلوگ بلاک ہو گئے توقیامت تک اس سرز مین پر اضحاب بدر کے لئے کی تھی کہ اے اللہ اگر آج یہ مسطی بھرلوگ بلاک ہو گئے توقیامت تک اس سرز مین پر اضحاب بدر کے لئے کی تھی کہ اے اللہ اگر آج یہ مسطی بھرلوگ بلاک ہو گئے توقیامت تک اس سرز مین پر تیرانام لینے والاکوئی نہ ہوگا۔

بارالها اپنے رسول کی اس التجا کو بوسنیا کے نتاظ میں قبول فرما ہمین ا